www.KitaboSunnat.com

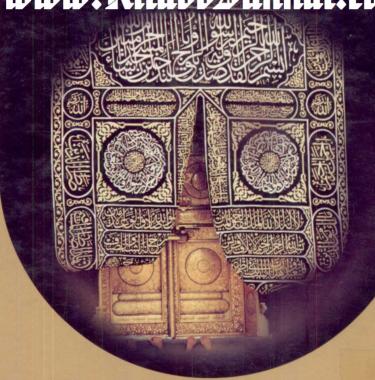

تاليف: بشير آخر او كُرهي الله

نظر الله : ما فط صلاحُ الدِّن يُوسم الله

#### بسرانه الرجالح

#### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تمام الكيشرانك كتب .....

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

· مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثاعت کی مکمل احازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

مكتبة دارالسلام ۱٤۲۷ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مكتبة دارالسلام

ما هو أثر التوحيد فينا باللغة الأردية. / بشير أحمد لودهي الرياض, ١٤٢٧ هـ

ص: ٩٦ مقاس: ١٤×١٢ سم ردمك: ٩-٩-٩٨٢٥-٩٩٦٠

١-التوحيد ٢- العقيدة الاسلامية أ-العنوان

ديوى ۲۱۰ ۱٤۲۷/٥٨٢٢

رقم الإيداع: ١٤٢٧/٥٨٢٢ ردمك: ۹-۹-۹۸۲۵-۹۹۹

#### جُماحِتُوقِ اشاعت برائے دارالسلام محفوظ مِن



#### سعودى عرب (ميدافس)

ياست عني :22743 الزيش :11416 سودي عرب فون :00966 1 4043432-4033962 قيجس :4021659 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

 طراق كذ النيان أن :4735220 م 600966 م 4644945 م 4644945 م المداد - الزيان أن :4735220 م يحر :4735221 • سويلم أن : 00966 1 2860422 • مِدْه أن : 00964 2 6879254 فيكس: 6336270

د مين مثوره مو پائل: 503417155 600966 قيمس : 8151121 ه قصم: 0503417156 قيمس مشيط مو پائل: 0500710328

الغير أن : 0500887341 فيكس: 8691551 في ين الحر موباك: 8692900 فيكس: 0500887341

اشارجه أن: 00971 6 5632623 اصريكه و برش أن: 00971 713 7220419

لندن الان 1885 و53 208 208 0044 و تراک ان: 6255925 18 718 001

#### پاکستان (هیدافس ومرکزی شوروم)

#### 36 • اورال ، ميوزيث شاب الاجور

ئن :7354072 -20092 42 7240024-7232400-7111023-7110081 ئن Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

🛭 غزني شرب الدود بإزار الأجور فإن: 7120054 فيكس: 7320703 💿 مُون ماركيث إقبال أأون الاجور فإن: 7846714

كواچى شورُوم D.C.H.S) Z-110,111 ئان لارق رودُ كاعى

ن: 0092-21-4393936 نيكى :4393937 Email: darussalamkhi@darussalampk.com

الشلام آباد شورين F-8 مرز ، إسلام آباد فان: 051-2500237

www.KitaboSunnat.com

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا





تاليف: بَشَيْرِ آجَلَ لُوكُ هِي اللهِ نظراف : فَا فِظ صَلاحُ الدِّين يُوسِعُ اللهِ







# 26121

جُملہ حقوقِ اشاعت برائے دارُ السلام پہلٹ شرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز محفوظ ہیں۔ یہ کتاب یا اس کا کوئی حصہ سمی بھی شکل میں ادارے کی پیشگی اور تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اس کتاب سے مدد لے رسمعی وبھری کیسٹس اوری ڈیز وغیرہ کی تیاری بھی غیر قانونی ہوگی۔

نام كِتاب: توجيداوهم

مصنف: بشير الحراور هي الله

منتظمِ إعلىٰ : عيْدالمالك مُجاهِد

مجلسالفظاميه: عافظ علبعظيم ات (مينجر دارات الأكابرر) مُحدِّظ التي تقد مِحَلسُ مُشَّاوذِكَ: عافظ صلاح الدِّين فُوسُف وُالرَّمُ مِندافت الحوكر پروفنيمُ سُمَدِيكِي مولانا مُحُسند علم لجار حُرِيزُلِنْ نَنگ الله الله الله الله الله الله الله ميليم پودهري (آرك والبيمُر)

خَطَاطئ، إكرام الحق



#### مضامين

| 9  | عرض ناشر (طبع جدید)                         |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 11 | مقدمه                                       | 4  |
|    | باب اوّل                                    |    |
|    | الله تعالی کے بارے میں مداہبِ باطلہ کا تصور |    |
| 13 | ہندواوراللّٰد کا تصور                       | a  |
| 14 | بتوں کے پیجاری                              | d  |
| 11 | ا انقلابات زمانه                            | a  |
| 15 | علاء سے اختلاف                              | d  |
| 16 | كفارمكه اورالله كالقسور                     | ı  |
| 18 | ا كافركيون؟                                 | d  |
| 20 | خلاصة كلام                                  | d  |
|    | بابدوم                                      |    |
|    | سفارش كى حقيقت                              |    |
| 22 | الله کی اجازت کے بغیر سفارش                 | at |
| 22 | ا اعلان عام!                                | d  |
| 23 | ا إذن كيا ہے؟                               | d  |
| 23 | حضرت نوح مايئة كاقصه                        | d  |
| 30 | ا ایک غلطفهٔ می کاازاله                     | d  |
| 31 | ووسرارخ                                     | at |
| 22 | Alt al Care                                 |    |

| مضايين |                               |
|--------|-------------------------------|
| 33     | قصة اصحاب كهف                 |
| 36     | قصه عور بر عايلا              |
| 41     | مشرک کی مثال                  |
|        | بابوم                         |
| لريقه  | وسلي كي حقيقت اوراس كام       |
| 44     | معزت آ دم عالياً              |
| 45     | مضرت يونس عايلة               |
| 47     | 🍍 حضرت ابراجيم عايفا          |
| 47     | 🍍 حضرت زكريا عليظة            |
| 48     | مضرت ابوب ماليقا              |
| 49     | معزت مولى عاينة               |
| 50     | محضرت لوط عليلة               |
| 51     | مردار دو جہاں عالیٰتی         |
| 52     | خوله بنت نقلبه دانها          |
| 54     | سب سے برداوسیلہ               |
| 55     | پېلىشخض كا دسيلە              |
| 56     | دوسرے شخص کا وسیلہ            |
| 56     | تيىر كے مخض كاوسيله           |
| 57     | زندہ بزرگوں سے دعا کروانا     |
| 58     | عمل صالح کیاہے؟               |
| 59     | دعا کی اہمیت                  |
| 60     | دعا ئىں قبول كيون نہيں ہوتيں؟ |
| 62     | فرمان علی ججوری               |
| 63     | وعا كاطريقته                  |
| 63     | درود کی اہمیت وفضیلت          |
|        |                               |

#### www.KitaboSunnat.com

|    | مضايان                                     |
|----|--------------------------------------------|
| 65 | ورود کا مقام                               |
| 65 | 🎍 دعا كاوقت                                |
| 65 | واسطه خشفيل 🎍                              |
| 66 | 🎍 شرک اعمال کوضائع کردیتا ہے               |
| 67 | 🎍 شرک پرموت                                |
| 68 | 🔹 شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے!               |
| 69 | شرک کیوں؟                                  |
|    | باب چهاری                                  |
|    | معجزه وكرامت                               |
| 78 | ا پنا جواب خود دینا ہوگا                   |
| 85 | رحت البي سے مايوس نه مول                   |
| 89 | 🥛 رب العالمين سے عهد و پيان اوراس كے نقاضے |
| 92 | الله تعالیٰ کا سوال                        |
| 90 | 🛚 آخری گزارش                               |





الله كے نام سے شروع كرتا مول جونهايت رحم كرنے والاخوب مبريان ہے

## عرض ناشر

نوع انسانی کی دنیوی اوراخروی نجات کا دارو مدارتو حید کے اثبات اور کفروشرک کی مکمل نفی پر ہے بالخصوص دین اسلام کے علمبر دار اور دائی ہونے کی حیثیت سے مسلمانان عالم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ نجی کریم سکانی کے اسوہ حسنہ پرحمل کرتے ہوئے تو حید خالص کو اپنا کیں اور اپنی زندگی کوشرک کی آلائشوں سے پاک رکھیں تا کہ وہ تچی ایمانی حلاوتوں سے بہرہ ور ہوکر اپنے رب کے حضور پیش ہوں اور انعامات ربانی کے حقد ارکھبریں۔لیکن مقام افسوں ہے کہ اسلامی معاشرے کے اکثر افراد تو حید کی لذتوں سے بہرہ ہیں اور مشرکا نہ عقا کدوا عمال کے بری طرح اسیر ہو چکے ہیں نہیں تا کہ کہ مرت مرک پر بینی خود ساختہ ند جب کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس کم میسی خود ساختہ ند جب کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس کم بیسی میں عوام الناس کو اسلام کے چشمہ صافی سے متعارف کر انے کے لئے اہل تو حید کی شاندروز کوششیں نہایت قابل قدر ہیں۔ جناب بشیر احمد لودھی کی تالیف' تو حید اور ہم' بھی ائی سلسلے کی مفید کر ٹی ہے۔

مؤلف گرامی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نداہب باطلہ کا تصور پیش کرنے کے بعد سفارش کی حقیقت بیان کی ہے اور اس ضمن میں قرآنی حقائق سے استشہاد کیا ہے۔ حضرت نوح علیا ہے ' اصحاب کہف اور عزیر علیا ہے کے قصوں اور قرآنی آیات سے خالص تو حید کو اجا گر کیا ہے۔ انھوں نے وسیلے کی حقیقت اور اسے اختیار کرنے کا طریقہ انبیائے کرام عبالے کی پاکیزہ سیرت کی پیروی میں دکھایا ہے' نیزقرآن کریم کی روشنی میں مجزہ اور کرامات کی حقیقت کھول کربیان کردی ہے۔

"توحيد اور جم" كا تازه ايديش دورگول مين اور قرآني آيات كي خوبصورت

عرض ناشر

کتابت کے ساتھ شائع کیا گیا ہے نیز تخ تے اور تنقیح کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ چندایک ضعیف احادیث خارج کر کے ان کی بجائے صحیح احادیث درج کی گئی ہیں۔
اس سے پہلے بیگراں قدر کتاب ہزاروں کی تعداد میں قار ئین تک پیچی ہے اوروہ زیادہ افادیت اور بڑے سائز کے حامل جدید ایڈیشن کو بھی یقیناً ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ قار ئین سے درخواست ہے کہ وہ کتاب کے مصنف اور دارالسلام کے مشظمین اور کارکنان کواپنی دعاؤں میں یا درکھیں۔

خادم كتاب وسنت عبدالما لك مجامد مديردارالسلام الرياض لا مور رئع الا وّل 1427 هزار بل 2006ء



www.KitaboSunnat.com

چندسال پہلے میں نے نذیر احمد بھٹی کوایک خط لکھا جے'' المجمن اصلاح معاشرہ سیالکوٹ' نے کتاب کی شکل میں بعنوان'' تو حیداور ہم'' اپنے خرج پر چھپوا کرتقسیم کیا۔

الحمدالله! قارئین کی اکثریت نے اسے پندفر مایا۔اب احباب کے بار بار مطالبے پراپنے خیالات کو ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں۔ میں فرقہ بندی کو گناہ بجھتا ہوں اور دعائے فیر کی تمنا کے سوامیری کوئی غرض نہیں۔ مجھا پی بے بضاعتی کا شدت سے احساس ہے۔ بایں ہمہ میں آپ کو اطلب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ میں آپ کو اپنا ہم خیال نہ بناسکوں اور میری تحقیق آپ کے عقائد سے متصادم ہو، مگر درست سے غلط کو اور حق سے باطل کو الگ کرنے کی کوئی نہ کوئی کسوٹی ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے جو اصول اور معیار قرآن اور حدیث رسول نے مقرر کیا ہے اس سے بہتر کوئی کسوٹی نہیں ہو عتی۔

یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں اور تعصب کوحق کی راہ میں رکاوٹ نہ بغنے دیں۔گالم گلوچ کرنااور غصے میں آ کر کتاب کوجلا دینا دیوانوں کا کام ہے۔اسے کھلے دل سے پڑھیں اور پھر قرآن وحدیث کی کسوٹی پر پڑھیں۔ بات کھری ہوتو میرے لیے دعا فرمائیں،غلط خیال کریں تو خط لکھ کرمیری رہنمائی اور اصلاح فرما دیں۔خلوص نیت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جھے اور آپ کو وہ راہ دکھائے جواس کے حبیب محمد عربی منافیق کی راہ ہواور اللہ تعالیٰ کومجوب ہو۔آ سے مل کردعا کریں۔

اس بات کااعتراف کرنا بھی نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی عالم وفاضل ،کوئی مولوی و پیر، کوئی صوفی و درویش یا زاہد شب بیدار نہیں ہوں کہ اپنی کسی خوبی پر فخر کرسکوں، بلکہ بقول اقبال ۔

ہندی ہونے پر ناز جے تھا آج حجازی بن بیٹیا اس محفل کا بیہ رند پرانا آج نمازی بن بیٹیا! کےمصداق میں وہ سیاہ رُواور سیاہ کار ہوں جس کی زندگی کا بہترین زمانہ جہالت کی تاریکیوں میں کھوکریں کھاتے گزرا۔ابتدائی تعلیم مندر میں واقع پرائمری سکول میں ہونے کی وجہ وجہ سے بچپن میں بتوں اور مندروں سے نہ خاصی عقیدت بھی بلکہ ہندو ندہب میں رغبت کی وجہ سے میر سے والدین خاصے پریشان تھے۔ بیصرف میر سے رب کا فضل ہے جواس بھٹے ہوئے آ ہُو کوسوئے حرم لے آیا۔ الحمد للہ! آج فرقہ بندی کی لعنت سے بالاتر اور جذبہ ہمدردی سے مرشار ہوکر میں اپنے عزیزوں سے اس لیے مخاطب ہوں کہ میری بیتے ہر کی گم کردہ اوا کے لیے بانگ دراوشعل راہ ہے اور میر سے لیے سرمایہ نجات ہو۔ شاید میری بیتے ہرکا وش مقبول بارگاہ ہو بانگ دراوشعل راہ ہے اور میر سے لیے سرمایہ نجات ہو۔ شاید میری بیتے ہوگاں ہمو باکہ وہوڈا لے تاکہ قیامت کے دن میں بھی مند دکھانے کے قابل ہو جاؤں۔ میں کوئی ادیب وشاعر نہیں کہ بیتے دارزبان پیش کرسکوں بلکہ میری تحریف زبان و بیان میا تھے میوں کونظرانداز کر کے میر سے اصل کی کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، البذا آپ زبان کی تمام خامیوں کونظرانداز کر کے میر سے اصل مقصد پر توجیفر مائیں۔

میں نے صرف زیر بحث موضوع کو ذہن نظین کروانے کے لیے طوالت سے دامن بچاتے ہوئے اختصارے کام لیا ہے۔اگر آپ پیش کردہ آیات کو سیاق وسباق کے ساتھ قرآن سے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔

بشيراحدلودهي (فنخ گره-سالكوث)



# توح

## الله تعالیٰ کے بارے میں مذاہب باطلہ کا تصور

#### ہندواوراللہ کا تضور

یہ کہنا فاظ ہے کہ بندواللہ کے مشکر ہیں۔ ہندوصرف ایک اللہ کو مانے ہیں۔ یہا لگ بات ہے کہ وہ اللہ کو کی دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مثلا ان کی مشہور نہ ہی کتاب '' بھوت گیتا'' ہیں اللہ لتعالی کو '' وشنو'' کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو تمام عیوب سے پاک، ہرشے کا خالق، گران اور فنا کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ وشنواو تاروں کی صورت ہیں ز بیٹن پر ظاہر ہوتا ہے۔ بقول ان کے بر شکھاس کا چوتھا، رام چندر جی ساتواں اور کرش جی مہارات آ گھواں او تار ہیں۔ بقول ان کے وشنوف نقف وقتوں پر مختلف اور کر وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کہ ایر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر عالم وہی ہیر فریدن تے باطن وہ کا اللہ خلام وہی ہیر فریدن تے باطن وہی اللہ خلام وہی اللہ کا ہر وہی ہیں میں مصطفیٰ ہو کہ خلام وہی ہیں میں میں دا بت بنا کے آپ وہی ہم گیا مئی دا بت بنا کے آپ وہی بہہ گیا مئی دا بت بنا کے آپ وہی بہہ گیا دیاں نوں بناون والا کہوری کھیڈے ہے گیا دیاں نوں بناون والا کہوری کھیڈے یہ گیا

ہندوعقا کد کے مطابق ان بزرگوں کی عبادت فی الحقیقت ''وشنؤ' بی کی عبادت ہے۔اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیےان دیوتاؤں کوخوش کرنالازم اورضروری ہے ورنہ کہاں وشنواور کہاں ہیہ انسان خاکی غور فرما کیں کہ آج کے مسلمان کاعقیدہ اس سے کسی مقام پر مختلف ہے یا یہی ہے؟

#### الله تعالیٰ کے بارے میں نداجب باطله کا تصور

جنگ عظیم دوم کے شعلوں نے ساری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھے بھی فوجی ملازمت کے سلسلے میں مشرق بعید (برماوغیرہ) میں گھو منے کا اتفاق ہوا۔ وہاں عوام الناس کا مذہب بدھمت ہے۔ ان کے گھروں اور عبادت خانوں میں جانے کا اکثر اتفاق ہوا۔ گوتم بدھ کے بت دیکھے۔ ان کاعقیدہ بھی ہندوعقیدے سے ماتا جاتا ہے ناموں کافرق ہے۔

#### بتوں کے پجاری

یہ کہنا غلط ہے کہ بت پرست لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی پھر کو پھر ہی جانتے ہیں۔ اگر پھر وں کی پوجا مقصود ہوتی تو وہ پہاڑوں کی پوجا کرتے، جہاں بڑے بڑے پھر ہوتے ہیں اور وہ سڑکوں پر پھر استعال کر کے پھر کی بے حرمتی بھی نہ کرتے۔ گر پھر کو جب کسی قابلِ احتر ام بزرگ شخصیت ہے منسوب کر کے لایا جاتا ہے تو پھر اس پھر کا احترام کرنا اور اس کی پوجا کرنا وہ فرض جانتے ہیں۔ وہ ان بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں جن سے وہ پھر یالکڑی کا بت منسوب ہوتا ہے، مقصود بت نہیں بلکہ بزرگ کی ذات ہوتی ہے۔ بت کا پچاری دنیا میں کوئی نہیں ہلکہ پوجا بررگ کی مقصود ہوتی ہے۔

#### انقلابات زمانه

جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاسا کی پر دوایٹم بم'' بڑا الڑکا'' اور'' چھوٹا اڑکا'' نامی گرائے گئے اور جاپان ملب بن گیا۔ جاپان کی شکست کے ساتھ ہی جرمن فوجیس بھی منتشر ہو گئیں اور جنگ عظیم دوم ختم ہو گئے۔ پھر پاکستان بن گیا۔ الحمد لللہ۔ ہندو دوست بھارت چلے گئے، مسلمان دوست میسر آئے۔ وہ وقت بھی عجیب تھا کہ جذبہ اسلام سب میں شدت سے پایا جا تا تھا، سب کے سب صوم وصلو ہ کے پابند سے مینے اور دو پہر کو تلاوت قرآن با قاعد گی ہاتا تھا، سب کے سب صوم وصلو ہ کے پابند سے مینے اور دو پہر کو تلاوت قرآن با قاعد گی ہیں بہلی بار قرآن کی تلاوت نہایت ہی میٹھی اور پرکشش آواز میں کہلی بار 14 اگست 1947ء کو رات بارہ بجے ریڈیو پر سی دصوب صالح ترا، صالح کنند'' کے مصداق مجھے بھی زندگی میں پہلی بار قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہوا۔ میرے باپ کی دعاوں نے اپنالٹر دکھایا اور میں عمل مسلمان ہوگیا، مندر کی بجائے مجد جانے لگا۔ میں ابھی کہ بعنہ رہے ہوچکی تھی کہ بغیر ترجے تہرتہ ہوچکی تھی کہ بغیر ترجے

#### الله تعالیٰ کے بارے میں مداہب باطلبہ کا تصور

کے قرآن پڑھنا دوسری زندگی میں تو مفید ہوگا مگراس زندگی میں ہرگز مفیدنہیں، اس لیے میں قرآن کے عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ اردوتر جے پرزیادہ غور کرتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا ساقرآن پاک خریدا جوتاج تمپنی کا شائع کرده تضااور نیچ گفظی ترجمه لکھا ہوا تھا، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں ایک روز میں چند ہی آیات پڑھتا تھالیکن ان کا ترجمہ ذہمن میں رکھتا اور آیات کو ملا کرنتا کج اخذ کرتا رہتا تھا۔ اس طرز عمل پرمیرا اختلاف بھی پچھے دوستوں سے ہوا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالی:

### ﴿ كِتُبُّ أَنْوَلُنُهُ اللَّكَ مُلِكً لِّلدَّةً رُوّاً أَلِيتِهِ وَلِيَتَكُنَّكُو أُولُوا الْأَلْمَابِ ٥ ﴾

"به بابرکت کتاب ہم نے تمھاری طرف اس لیے نازل فرمائی ہے تا کہ بدلوگ اس کی آیات برغور کرشکیں اور عقل فکرر کھنے والے اس سے سبق لیں۔''

#### ﴿ اَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرْانَ اَمْ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهَا ۞

'' کیا گیروہ لوگ قر آن برغور وفکر نہیں کرتے یاان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے

میں نے سوجا

كيول زيال كار بنول، سود فراموش ربول؟ فكر فردا نه كرول، محو غم دوش ربول

(شكوه: اقبال)

#### علماء سےاختلاف

مسلمانوں کی ہمشینی کی وجہ ہے کچھ علائے کرام کو سننے کا بھی اتفاق ہوا۔ میں نے مندر میں تعلیم یائی تھی اور بت پرستوں میں زندگی کا ایک حصہ گزار چکا تھا، اس لیے میں نے علائے کرام کی بدیات شکیم کرنے ہے انکار کر دیا کہ مکہ کے کافر ومشرک اللہ تعالیٰ کے منکر تھے اور پھر کے بتول کوخدامان کر یوجا کرتے تھے۔ یہ سوال ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم میں ہے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ قریش مکہ بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کواللہ، خالق کل، ما لک کل، حاجت روااورمشکل کشا

24/47: Jana 2

19/38: ص



#### الله تعالیٰ کے بارے میں ندا ہب باطلہ کا تصور

مانتے تھے۔ آپکواس بات سے حیرت ضرور ہوگی مگر قرآن پاک سے میرے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔

#### كفارمكه اورالله كانضور

نی اکرم طافیق کے بتائے ہوئے طریقے پر کفار مکہ نے چلنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ ان سے اللہ کے بارے میں چندسوال پوچھواوران سے جوجواب متوقع تھاوہ بھی نقل کر دیا، فرمایا:

﴿ وَلَهِنْ سَالْتَهُمُ مِّنَ خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيُعُونُ اللَّهُ عَالَمُ مِنْ عَبَادِم لَيُقُونُنَ اللَّهُ عَلَيْمٌ ۞ وَلَهِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ تَؤَلَّ مِنَ عَبَادِم وَيَقْدِرُ لَقَ لَا اللَّهَ عِكْلِ شَيْء عَلِيْمٌ ۞ وَلَهِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ تَؤَلَّ مِنَ السَّمَاء مَاء فَاحْدِيا بِعِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْلِ مَوْتِهَا لَيَقُونُنَ اللَّهُ وَقُلِ الْحَمْدُ لللهُ اللَّهُ الْمَعْقِلُونَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْقِلُونَ ۞ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِي الْمُعْلِيْلُولُولُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُولُولُول

''اور بلاشبہ آگر آپ ان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کوکس نے پیدا کیا اور کس نے

مشمس و قمر کو تو بیفوراً کہیں گے: اللہ نے! پس بید کہاں ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے

جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو

جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچیس کہ کس نے آسان سے پانی نازل کیا، پھر کس

نے زمین کی موت (ویرانی) کے بعد اسے زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے! تو

آپ کہد دیجے: سب تعریف اللہ ہی کے بعد اپنی نان کا کثر بے عقل ہیں۔''

غور فرما کیں! میں بھی اکثر سوچتا تھا کہ اللہ کوسب پچھا نتے بھی ہیں جس کی گواہی خود اللہ

پاک دے رہے ہیں تو پھروہ بے عقل اور گم کردہ راہ کیوں قرار پائے تھے؟ ایک اور مقام پر
ارشادر بانی ہے:

﴿ قُلْ مَنْ يَّذِرُ قُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمِّنْ يَبْدِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَيِّرُ

1 العنكبوت: 61/29-63

#### الله تعالى كے بارے ميں مداجب باطله كا تصور

توجنير هم

#### الْأَمْرَ وَفَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ آفَلَا تَتَّقُونَ ٥٠

''(اے نبی!) کہہ دیجے: شہیں آسان اور زمین ہے کون رزق ہم پہنچاتا ہے یا قوت ساعت وبصارت کاما لک کون ہاورزندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کوکون نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو کا مول کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ! کہد دیجے: کیا پھر بھی تم ڈرتے نہیں؟''

میں جران اس بات پر تھا کہ اس طرح اللہ کو مانے میں کیا نقص ہے؟ ہم بھی تو ای طرح مانے ہیں گراس طرح مانے والوں کو نداز نے والے قرار دیا گیا ہے۔ آخر کیوں؟ پھرارشاد ہوا:

﴿ وَلَمِنْ سَأَلْتَهُمُ مَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ عَلَى الْحَمْدُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِيَعْلَمُونَ ﴾ لِلله عَلَى الْحَمْدُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اوراگرآپان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کوئس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے: اللہ نے ، آپ فرماد یجیے: تمام تعریفوں کے لائق تواللہ ہی کی ذات ہے مگران میں سے اکثر نہیں جانتے ''

میں ان آیات کودل میں جذبہ جبتو دہائے ہوئے کیجا کرتا چلا گیا۔ جیران تھا کہ آخرنقص کیا ہے کہ ہماری طرح اللہ کو ماننے کے باوجود انھیں نہ جاننے والے قرار دیا گیا ہے۔ پھر میں نے ارشادر تانی پڑھا:

﴿ قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ يِلْهُ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ۞ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّلُوتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظْيْمِ ۞ 
سَيَقُولُونَ يِلْهِ قُلْ اَفَلَا تَتَقَوْنَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَامٍ مَلَكُونُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو 
يَجِيْدُ وَلا يُجَادُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ يِلْهِ قُلْ فَانْ فَانْ 
يَجِيْدُ وَلا يُجَادُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ يِلْهِ قُلْ فَانْ فَانْ 
تُسْحُونُ ۞ 
تَسْحُونُ وَ ۞ 
ثَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّ

"ان سے کہے کہ اگرتم کو کچھ کم ہو بتاؤ کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ تو بیضر ورکہیں گے: اللہ کی! کہو پھرتم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو،

www.KitaboSunnat.com

و يونس:31/10

#### الله تعالی کے بارے میں نداہب باطلہ کا تصور

سانوں آ سانوں اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ پیضرور کہیں گے: اللہ! کہو پھرتم ڈرتے کیوں نہیں؟ان سے کہو بتا وَاگرتم جانتے ہوکہ ہر چیز پرافقد ارس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ پیضرور کہیں گے کہ بیہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے ۔ کہو پھر کہاں ہے تم کودھو کہگتا ہے؟'' جب میں نے بیآیات پڑھیں تو دوسری باتوں کے علاوہ مجھے مسلمانوں کے اس شعر کی صحت بر بھی بخت اختلاف ہوا۔۔

ضدا کا پکڑا چھڑا لے محمد (طَالِیًا) محمد (طَالِیًا) کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا آخر کیوں اور کس طرح؟ حضرت محمد طَالِیًا کے مقابلے میں اللہ کو مجبور کیوں فلاہر کیا گیا

ہے؟ حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کی کو پنا فہیں دے سکا۔

اگر آپ خور فرما کیں تو مندرجہ بالا آیات کو پڑھنے ہے بیہ بات صاف سجھ میں آتی ہے کہ کفار مکہ آسان وزمین کا خالق بٹس وقمر کو پابند ضابطہ کرنے والا ، رزق دینے کے علاوہ اس میں کی وبیشی کرنے والا ، ہر چیز کا کامل اور کھمل علم رکھنے والا ، آسانوں سے پانی نازل فرمانے والا ، اس سے مردہ زمین کو جلا بخشنے والا ، مالک قوت ساعت و بصارت ، مردہ چیز کے بیدا کرنے والا ، اس ناپیدا کنار کا کنات کی منصوبہ بندی کے زندہ اور زندہ سے مردہ چیز کو پیدا کرنے والا ، اس ناپیدا کنار کا کنات کی منصوبہ بندی کرنے والا ، زمین اور اس کے اندر کی چیز کا مالک ، سات آسانوں اور عرش عظیم کا پروردگار جس کے دستِ قدرت میں ہر چیز ہے ، ہر کی کو پناہ دینے والا اور وہ جس ہے کوئی بھی کی کو پناہ نیس دے سکتا ، اللہ بی کومانے تھے۔ اس طرح جس طرح آج میں اور آپ مانتے ہیں ، بلکہ میں قرآن میں مید کھی کرچران ہوگیا تھا کہ کفار مکہ دعا کیں بھی ای ایک اللہ سے ما تگتے

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَادَةً مِّنَ السَّمَاء أو اثْتِنَا بِعَنَ ابِ النّهِ ٥ ﴾ "اورجب انحول نے كها: اے مارے الله! اگرير (قرآن) تيرى طرف سے واقعى

1 المؤمنون: 89-84/23

تھےجس سے میں اور آپ ما لگتے ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

#### الله تعالی کے بارے میں مذاہب باطلم کا تصور

حق ہے تہ ہم پر آسان سے پھر برساد ہے یا کوئی در دناک عذاب ہم پر لے آ۔'' سیاس وقت کی بات ہے جب کفار مکہ ہمار ہے نبی اکرم سُلُطِیْنَم کی تبلیغ کے براحتے ہوئے الرکو روک نہ سکے تو تھک ہار کر ابوجہل نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے غلاف کو پکڑ کر سے دعاما تگی تھی ۔ گر آ پ اس بحث میں نہ پڑیں کہ میکون تھا اور اس نے کس وقت کس حالت میں دعا ما تگی تھی ؟ آیت صاف بتاری ہے کہ کوئی مشکر قر آن بی تھا۔ ایک اور جگہ اس کی وضاحت ہے:

﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا عَجِلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبُلَ يُوْمِ الْحِسَابِ ﴾

"اور کہتے ہیں کداے ہمارے پروردگار! ہمارا حصد یوم حساب سے قبل ہم کودے ڈال۔"

میں جوں جوں سے آیات پڑھتا گیا میری جرت بڑھتی گئی۔ یہ بات بھی عجب ہے کہ ایک قوم ہر چیز کا مالک وخالق بھی ہماری طرح اللہ ہی کو مانے اور ہرمشکل وقت پر دستِ دعا بھی اس کے سامنے دراز کرے جس کے سامنے ہم کرتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں اس قدر دعوائے مسلمانی ہواوروہ کا فرقر ارپائے۔اس قوم سے باربار کہا جائے" تم کہاں گھوم رہے ہو؟""ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔" میں سے اکثر بے علم ہیں۔" میں سے اکثر بے علم ہیں۔" کیا تم تھی جو " دو فرم و فیرہ داس کے میں پڑے ہوئے ہو؟" و فیرہ و فیرہ داس المجھی کو بھی قرآن کر یم نے دور فرما دیا۔

#### كافركيول م

میں کفار مکداور نبی اگرم سُرِی کے مابین وجہ مخاصمت دریافت کرنے کے لیے بے قرار ہوگیا۔ یہ کتاب مقدس جو:

#### ﴿ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتِ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ ﴾

''لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتل ہے جو را و راست دکھانے والی اور حق وباطل کا فرق کھول کرر کھدیے والی ہے۔'' د اس میں، میں نے ایک آیت پڑھی۔جس نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔

19

البقرة :185/2

32 ص 3 16/38

32/8: الأنفال

#### الله تعالى كے بارے ميں نداجب باطله كاتصور

﴿ وَيَغْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُونَ هَوْلَا \* شُفَعَا وَأَنَا عِنْدَاللهِ \* قُلْ اتَّنَتِّوُنَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمُوتِ وَلَا يَفُلُمُ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ أُسُمِّحْنَةً وَتَعَلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞

''وہ اللہ کے سواان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جوان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ اور وہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں۔اے نجی! ان کے کہد دیجیے: کیاتم اللہ کو آسان وزمین کی ان چیز وں کی خبر دے رہے ہوجن کا اس کو علم نہیں ہے۔اللہ پاک اور بلند وبالا ہے اس چیز سے جو بیشرک کرتے ہیں۔'' فورفر مائیں! اس آیت میں ان لوگوں کا قصور بتا دیا گیا ہے اور وہ مہے کہ اللہ کے مافہ وفر فرمائیں! اس آیت میں ان لوگوں کا قصور بتا دیا گیا ہے اور وہ مہے کہ اللہ کے ما

غور فرمائیں! اس آیت میں ان لوگوں کا قصور بتا دیا گیا ہے اور وہ بہے کہ اللہ کے ہاں کسی فوت شدہ ہزرگ کی روح کو پکارا جائے کہ وہ سفارش کرے، ای کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے۔ اور ای مضمون کوقر آن نے اس طرح بیان کیا:

﴿ وَالَّذِيْنَ الَّغَذُوا مِنْ دُوْنِهَ آوْلِيَآءٌ مَا نَعْبُلُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللَّهِ وَلَيْهَاءً مَا نَعْبُلُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللَّهِ وَلَيْهَاءً مُا نَعْبُلُ هُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْهَا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُولَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمِ

''جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرول کو ولی بنارکھا ہے (ان کی بابت وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں'' \*

#### خلاصة كلام

قرآن پاک کے پڑھنے سے میہ بات ظاہر ہوئی کہ کفار مکہ بھی ہندؤوں کی طرح ایک اللہ کے منکر نہ تھے بلکہ وہ اس سے دعا کمیں ما نگتے تھے گراس کے ساتھ ساتھ ہزرگوں کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کے نام کے وظیفے بھی کرتے تھے، ان کے نام کے وظیفے بھی کرتے تھے کہ ان کی روحوں کوخوش کر لیا جائے تو میہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور قرب البی کا ذریعہ ہیں۔ ورنہ کہاں اللہ اور کہاں میآ دم خاکی۔ بس میر تھا فرق اور میرتی روح لرزگئی کہ ہمارے مسلمان بھی تو یہی کچھ کررہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آجی ایسا کرتے ہیں تو آجی تیں۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آجی تیں تا ہے۔ اس سفارش کی حقیقت پرغور کریں۔

3/39 www.Kitabosunnat.com

توجنير هم





ونیا میں سفارش کے بل بوتے پر قدرت کا بیشاہ کارانسان وہ کھے کر گزرتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ بقتل وغارت میں معروف رہتا ہے اور سفارش کے بل بوتے پر صاف نی بھی جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی ہجا بی محسوں کرتا ہے لہذا سفارش غلط ہویا درست مانی پڑتی ہے۔ مگر اللہ قادر مطلق پر بیمثال صادق میں آتی کیونکہ اس پڑی کا دباؤ میں۔ اللہ تعالی نے انسانوں سے ایک سوال پوچھا ہے:

﴿ هَلَ اللَّهُ قِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ قِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَانْتُمْ فِانْتُمْ فِي فَعِنْ فَرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَانْتُمْ فِي فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ الْفُسَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَكُلْلِكَ نُفَصِلُ الْأَلِتِ لِقَوْمِ تَعْقِلُونَ ﴾ تَعْقِلُونَ ﴾

''کیاتھ ارے غلام تمھارے اس رزق میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں جوتم کوہم نے دیا ہے؟ کیاتم ان سے ای طرح ڈرتے ہوجس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ای طرح ہم صاحبِ عقل لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔''

غور فرما کیں! کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات میں جو آپ کے اپنے بھی نہیں بیں کسی کی مداخلت گوارانہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا تصور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تو کسی کی سفارش مان لینے پرمجبور بھی نہیں ہے۔

بلکهاس کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ '' نمی اور ولی سے مجبور ہیں وال''

1 الروم: 28/30

## الله كى اجازت كے بغیر سفارش

ارشادر بانی ہے:

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةً اللَّا عِلْمَ لَا اللَّذِي السَّمُوتِ وَمَا فَلْقَهُمْ ﴾ ياذُنِه عَلَمُ مَا بَائِنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾

جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کا ہے کون ہے جواس کے سامنے اور ان سے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے چھے ہے، جانتا ہے۔''

گویا سفارش تو اس کے سامنے ہوتی ہے جوخود کر ور ہواوراس کو ڈر ہوکہ اگر ہیں نے سفارش نہ مانی تو بیسفارش کرنے والا ناراض ہوجائے گا اور میرا کوئی نقصان کرے گایا جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی تو بیمیرے کا مہیں آئے گا۔ دوسری صورت بیہ ہوتی ہے کہ جس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے اس کی معلومات محدود ہوتی ہیں۔ اس کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جوآپ کے علم میں نہیں ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اگر آپ میری باتوں پر یفین نہیں کریں گے تو آپ ظلم کر بیٹھیں گے، بے انصافی ہوگی۔ اس کو بھی سفارش کرنے والے پر یفین کرنا پڑتا ہے کہ شاید میسفارش کرنے والد درست ہی کہ رہا ہوگر آپ اللہ تعالی ہے کوئی کمزوری منسوب ہی نہیں کر سے ۔ پھرسفارش کر حقیقت کیا ہے؟ سوچے !ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ آمِرِ اتَّغَذُنُواْ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءً قُلْ آوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْتًا وَلَا يَعْقِدُن ﴾ يَعْقِدُن ۞ قُلْ بَتْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴾

'' کیا انھوں نے اللہ کے سواسفارشی بنار کھے ہیں؟ کہدد بیجیے: خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار ندر کھتے ہوں اور نہ بیجھتے ہوں۔ کہدد بیجیے! شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی

کافتیار میں ہے۔''

اعلانِ عام مسر ارشاد باری تعالی ہے:

ع الزمر :43/39 44 44

1 البقرة : 255/2

توجنير هم



توجنير الح هم

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينِينَ زَعَمْتُمْ مِّنَ دُوْنِ اللَّهِ ۚ لاَيَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّهٰوْتِ وَلا فِي الْارْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهْدٍ ۞ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ ﴾

''(اے نی!) آپ کہدد بیجے: انھیں پگار دجنھیں تم نے اللہ کے سوا خیال کیا تھا، وہ آسانوں میں اور زمینوں میں ذرہ برابرا فتایا رنہیں رکھتے، اور ندان کا دونوں میں کوئی حصہ ہے اور ندان میں سے کوئی اللہ کا مدد گار ہی ہے اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی اجازت نفع دے گی جے اللہ اجازت دے گا'، ''

﴿ مَا مِنْ شَفِيْجِ إِلَّا مِنْ بَعْنِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُاوُهُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّدُونَ ۞﴾

''اس کے اِذن کے بغیر کوئی سفار شی نہیں ہے۔ یہی اللہ ہے تہارا پروردگار، چنانچیتم اسی کی عیادت کرو پھر کیاتم نصیحت نہیں پکڑتے؟''

#### اذن كيا ہے؟

اب بیجھنے کی بات رہے کہ میں اذن کیا ہے؟ جب میں نے بار بار پڑھا کہ اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں کوئی اس کے کام میں دخل دینے کا مجاز نہیں اور کوئی سفارش اس کے اذن کے بغیر سود مند نہیں تو میرے ذہن میں سوال انجرا کہ میہ إذن کیا ہے؟ میہ س طرح حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے کیا ذراجہ ہونا جاہیے؟

ان سوالات کا جواب جو مجھے قرآن کریم نے دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر اس سے پہلے آپ ان لوگوں کے ہارے میں پڑھ لیں جنھوں نے اذن لیے بغیر سفارش کر دی تھی اوران کی سفارش کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی تھی۔

#### نوح مليلا كاقصه

نوح میلین اللہ کے نبی تھے۔ان کی قوم میں وہی شرک کی بیاری پھیلی ہوئی تھی جس میں اہل مکہ مبتلا تھے لہذا ان کی اصلاح نوح میلیا کے سپر دکی گئی۔ارشاد باری تعالی ہے:

3/10: يونس: 23،22/34

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْمًا إِلَى قُومِهَ أَنْ أَنْدِارُ قُوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَنَاكُ ٱلنَّمْ ٥٥

"بلاشبہ ہم نے نوح (ملینا) کواس کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو در دناک عذاب كآنے سے پہلے ڈرالے۔''

اتھی کی بابت مزید فرمان الہی ہے:

﴿ فَلَبِثَ فِيْهِمْ ٱلْفَ سَنَةِ الدَّخْسِينَ عَامًا ﴾

''پلی وہ ان میں پیاس کم بزار (950) برس رہے۔''

اس ساڑ ھےنوسو برس میں ہے قبل از بعثت جالیس برس کا عرصہ ذکال بھی ویں۔ پھر بھی نوح مليظانوسودس برس اس قوم ميس فرائض مصبى اداكرتے رہے مگراس قوم كے سردارول نے ڈ ھنڈورا پیٹ دیااور کھا:

﴿ لَا تُنَارُكَ الْهَتَكُمْ وَلَا تَنَارُكَ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا لَا وَلا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَ نَسْرًانَ ﴾

" تم اليخ معبود ول كومت جيمور ويتم اليخ ودّ كو، سواع كو، يغوث كو، يعوق كواورنسر كومت جيموڙ و'

یہ پانچ قوم نوح کےصالح لوگ تھے جن کوموت کے بعدلوگوں نے اللّٰہ تک پہنچنے کا ذرایعہ بنار کھا تھا۔ نوح مالیا عرص دراز تک قوم کی تختیاں برداشت کرتے رہے۔ اپنے بس میں نہ تھا كة وم كوسيدهي راه يرد ال ليس ياان كالمجهر بكار ليس- ستاخيال برداشت كرت كرت يهانة صرليم يز ہوگياتونوح عليثة الله كے سامنے فرياد كنال ہوئے:

﴿ أَنِّي مُغْلُوبٌ فَانْتُصِرُ ﴾

''(اےمیرے رب) بےشک میں بےبس ہوں ،اب تو ہی انقام لے'' پھرا بنی زندگی مجری روداد بیان کرتے ہوئے اس کے دربار میں استغاشد دائر کردیا اور آخر میں یوں عرض کی:

🛚 نوح :17/71 10/54: القمر

14/29 : العنكبوت = 14/29

1/71: نوح: 1/71



﴿ رَبِّ لَا تَذَارُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِنْ تَنَازُهُمْ يُضِنُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِكُ قَالِلاَّ فَاجِرًا كَفَارًا ۞ رَبِّ اغْفِرُ لِي وُلِوَالِدَيِّ وَلِيَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ﴿ وَلَا تَيْدِ الظليفن إلا تتكارًا ٥ الطليفن

"اے میرے بروردگار! زمین پر بنے والے کسی کافر کونہ چھوڑ۔ بلاشیہ اگر تو انھیں چپوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گراہ کریں گے اور (آئندہ) فاجر کا فربی جنیں گ\_اے میرے بروردگار! مجھے، میرے والدین کو، جومیرے گھرییں مومن ہوكر داخل ہوں ان کواور تمام مومن مردوں اورعورتوں کومعاف فرمااور ظالموں کو ہربادی و ملاکت ہی میں زیادہ کر۔''

چنانچهم ہوا:

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِاعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِيْ فِي الَّذِيثِنَ ظَلَمُوا ا انَّهُمْ مُّغُرِّقُونَ ٥

"قوہاری آنکھوں کے سامنے اور ہاری وجی کے مطابق ایک شتی بنا۔ ظالمول کے بارے میں مجھے بات مت کرنا ہے شک انھیں غرق کردیا جائے گا۔'' پھراس قوم کے لیے وہ دن آ گیا:

﴿ فَفَتَحْنَا ۗ ٱبْوَابَ السَّهَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَدِ } وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِقُكُ قُيدُ ٥

"لين ہم نے آسان كے درواز موسلا دھار بارش كے ساتھ كھول دياور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک امر پرمل گیا جومقدر ہو چکا تھا۔''

﴿ إِذَا جَاءَ آمُرُنَا وَقَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَنِّين اثْنَايْن وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ وَمَنْ أَمَنَ ۖ وَمَا أَصَنَ مَعَةً إِلَّا

قَلْيُكُ ۞ ﴾

12 ما القمر: 14 11/54

25

🧝 هود :37/11

🐧 (يوري قريا وويكي : سورة نوح: 26/71 ، 25)

''حتی کہ جب ہماراتھم آگیا اور تنور نے (پانی کا) جوش مارا تو ہم نے تھم دیا: اس (کشتی) میں ہرفتم کے دود و جوڑے مع اپنے اہل کے سوار کر لے، سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے تھم ہو چکا، اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لے اور اس کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔''

غور فرما کیں! بات مجھ میں آجائے گی کہ''اہل'' کوسوار کرنے کا تھم دیتے ہوئے ارشاد ہوا تھا کہ ان میں سے ان کوسوار نہ کرتا جن کے لیے عذاب مقدر ہو چکاہے، پھر فرما دیا تھا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان بدنصیبوں میں نوح طالِنا کا اپنا بیٹا بھی تھا جے خطرے میں دکھ کر شفقتِ پدری نے اتنا جوش مارا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی ہوئی یا بندی بھول گئی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَنَادَى نُوحُ البّنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُلْبُقَ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ هَعَ الْكُفِرِيْنَ ۞ قَالَ سَاوِئِ إِلى جَبَلِ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءُ قَالَ لا عَاصِمَ الْكُفِرِيْنَ ۞ قَالَ سَاوِئِ إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءُ قَالَ لا عَاصِمَ الْمُوْرَةُ مِنْ اَمْدُ مِنْ اللهِ إِلَّا مَنْ تَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُورَةِ مِنْ الْمُورِةُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَوِيْنَ وَلِيسَمَآءُ اقْلِعِيْ وَعِيْضَ الْمُعْرَوِيْنَ وَلِيسَمَآءُ اقْلِعِيْ وَعِيْضَ الْمُعْرُودِيْنَ وَلِيسَمَآءُ اقْلِعِيْ وَعِيْضَ الْمُؤْمِ وَالسَّتَوَتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعُلًا لِلْقَوْمِ الظّلِيمِيْنَ ۞ ﴾ الظّلِيمِيْنَ ۞ ﴾

''اورنوح (طیناً) نے اپنے بیٹے کو پکارا جوسب سے الگ تھلگ تھا: اے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جااور کا فرول کے ساتھ مت ہو۔ وہ کہنے لگا کہ بیں اس پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، جو مجھے پانی ہے بچا لے گا۔ فرمایا: آج اللہ کے تھم ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوائے اس کے جس پراللہ خود ہی رحم فرمائے اور ایک موج ان کے درمیان حائل ہوگئ اور وہ غرق کر دیے گئے لوگوں بیں ہے ہوگیا اور تھم دیا گیا کہ اے زبین! پنا پانی نگل جا اور اے آسان! تھم جا تو پانی خشک ہوگیا اور کام تمام کردیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر

توحنير هم



توجنير هم

جاهُم رى اوركهد يا كيا كه ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ " مرشفقت پدرى پحرجى بازن آئى اورنوح طِيَّا الله كے حضور يوں فريادكاں ہو يا: ﴿ رَبِّ إِنَّ الْبُنِيُ مِنْ آهُ لِلْ وَ إِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَٱلْتَ ٱحْكُمُ الْحُكِمِيْنَ ۞ قَالَ يَكُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهُ لِكَ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَٱلْتَ اَحْكُمُ الْحُكِمِيْنَ ۞ مَا لَيْسَ لَكَ يَهِ عِلْمُ وَإِنَّ آعِظُكَ آنُ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ وَتُوْحَمُونَ أَيْكُ وَلَا الْمُعْلَى مَا لَيْسَ فِي يَهِ عِلْمُ وَ وَالْا تَغْفِرُ فِي وَتُوْحَمُونَ آكُنُ فِينَ الْخُسِيْنَ ۞ ﴾

''اے میرے پروردگارا بے شک میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی حق ہے اور تو حاکموں کا حاکم ہے۔ جواب آیا کدان نوح!وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکداس کے عمل غیرصالح ہیں۔ پس جس کا تم کوعلم نہ ہواس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو میں تم کونسیحت کرتا ہوں تا کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤے عرض کی کدانے میرے پروردگار! میں اس بات کے متعلق سوال کرنے سے جس کا مجھ کوعلم نہ ہو تیری پناہ چا ہتا ہوں۔ اگر تو نے میری مغفرت کرے مجھ پر رحمت نہ فرمائی تو میں زیاں کاروں میں سے ہوجاؤں گا۔''

د کیولیاآپ نے کہ نظام اللی ہیں سب بے بس ہیں۔ کفارکوسزادینا بس ہیں ہے نہ گرفآر شدہ بیٹے کو چھڑانا بس ہیں ہے۔ یہ تھی بغیرافی نے سفارش اور بیتھااس کا حشر۔اس مقام پر میرا بیعقیدہ تارتار ہوگیا کہ یاروں کو یاروں کی ماننی ہی پڑتی ہے۔ یہ بات اللہ کے بارے ہیں نیاط ہے۔ بلکہ اللہ تعالی کے بارے ہیں 'یاز' کا لفظ استعمال کرنا بھی موزوں نہیں ،کوئی بھی ماس کو مجبور نہیں کرسکتا۔ ادھر ہم ہیں کہ ہر مفت خورے ملنگ ہے امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ کہ ہر مفت خورے ملنگ ہے امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ کہھی سوچنا چاہیے کہ ساڑھ نوسو برس تبلیغ کرنے والے نبی مائیلا اپنے جگر گوشے کے ہیں۔ کہھی سوچنا چاہیے کہ ساڑھ نوسو برس تبلیغ کرنے والے نبی مائیلا اپنے جگر گوشے کے لیے اللہ تعالی ہے اپنی بات نہ منوا سکے تو ''کیا پدی اور کیا پدی کا شور با' ان لوگوں سے کیا امید ہوگئی ہے جو اپنے لیے بھی صفر ہیں اور دوسروں کے لیے بھی صفر۔ براہ کرم انصاف فرما کیں

اورا گر غلط عرض کرر ہا ہوں تو جھے اس ہے آگاہ فرمائیں۔ بے جااصرار نہ کیجے۔ اس فرقہ پرتی اور جاہلیت کے خول ہے باہر نکل کرقر آن پرغور فرمائیا۔ ایک غلط بنی اور بھی پیدا ہو کئی ہے وہ یہ کہ دوسرے انبیائے کرام کو تو اختیارات نہیں گر ہمارے نبی خلط بنی اور بھی پیدا ہو کئی ہیں ان کو تو مختار کل بنایا گیا ہے۔ ان کی روح کو پکار کر اپنی حاصات پیش کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت پرغور فرمائے۔ اللہ تعالی اسے پیغیرے کہ لوار ہا ہے تا کہ امت کے دیاغوں کی اصلاح ہوجائے:

#### ﴿ قُلْ لِآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَوًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾

'' کہدد یجیے کہ میں تو اللہ کی مشیت کے بغیرا پنی جان کے لیے بھی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔''

یجی حکم سور ہ یونس کی آیت نمبر 49 میں بھی موجود ہے۔

پھر سردار دو جہاں کی زندگی پرغور کیا جائے تو ان آیات کی تصدیق ہوتی ہے، مثلاً:
انس وٹاٹٹو کہتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ طُلِیْلُم کے ہمراہ ابوسیف کے ہاں گیا جو کہ نی اکرم طُلِیْلُم کے صاحبزادے ابراہیم وٹاٹو کی داریہ کے خاوند تھے۔ نبی اکرم طُلِیْلُم نے ابراہیم وٹاٹو کو گود ہیں لیا، اے بوسہ دیا اورسوٹکھا، یعنی اپنی ناک اور منہ کوان کے منہ پراس طرح رکھا جس میں لے لیا، اے بوسہ دیا اورسوٹکھا، یعنی اپنی ناک اور منہ کوان کے منہ پراس طرح رکھا جس طرح کوئی سوٹکھا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد پھر ابوسیف کے ہاں گئے۔ ابراہیم وٹاٹو اس فوت عبد الرحمٰن وقت حالت نزع میں تھے۔ رسول اللہ طُلِیْلُم کی آ تکھیں ان کود کھی کر بینے لکیس عبد الرحمٰن بن عوف وٹاٹو نے عبد الرحمٰن کی اس کے جد پھر آپ مُؤلِیْلُم نے فرمایا:
من عوف وٹاٹو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھی روتے ہیں، آپ مُؤلِیُلُم نے فرمایا:
ماری ہو گئے اور آپ مُٹاٹِیُلُم نے فرمایا:

اإِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَا

وورجم اپنی زبان سے صرف وہی بات

توجئير الح هم



<sup>🐧</sup> الأعراف: 188/7

<sup>😦</sup> صحيح البخاري، الحنائز، باب قول النبي الله البك لمحزو نون، حديث: 1303

نوچنیر اد هم

کتے ہیں جس پر ہمارا پروردگار راضی ہو۔اے ابراہیم! بے شک ہم تیری جدائی غملین ہیں۔''

یہ ہاللہ اور یہ ہے بندہ جو کہ اس کی مشیت کے سامنے بالکل ہے بس ہے۔ میں ایک عرصے تک اس سوچ میں فرق رہا کہ آخر کی مکان کی جیت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہونی چاہیے۔ کی عظیم المرتبت شخصیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سیڑھی ہونی جاہدی ہوئے۔ کہ Proper Channel ہوتے ہیں۔ آخر اللہ تک بھی تو یہ بزرگ Proper Channel بی سے۔ اس کا اذن حاصل کرنے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے۔ وہ وسیلہ بھی آپ کو ضرور بیا۔ اس کا اذن حاصل کرنے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے۔ وہ وسیلہ بھی آپ کو ضرور بیا گاؤں گا بھراس ہے پہلے نبی اکرم ٹائیل کی زندگی کے پچھوا قعات مختصراً پڑھ لیس۔

جنگ احد میں بہت ہے مسلمان شہید ہوگئے۔ خود نبی اکرم طاقیا کے شیق چیا حضرت حز ہ دائلہ بھی شہید ہوگئے۔ اس دکھ کو آپ طاقیا مجھی نہ بھلا سکے۔ ان کا قاتل وحق دائلہ مسلمان ہوگیا مگر رسول اللہ طاقیا نے فرمایا کہ بھی میری آ تکھوں کے سامنے نہ آنا کیونکہ مجھے چیایاد آ کیں گے۔ آپ طاقیا کا دانت مبارک بھی شہید ہوا اور ضربیں بھی آ کیں۔ بیسب اللہ کی مشیت تھی۔ ورنہ کون صدے اٹھانے کا شوق رکھتا ہے؟

آپ سال طائف میں تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے۔ زید بن حارثہ خالات پ سال کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ غنڈ وں کو آپ سال کے جمراہ سے۔ سرداران طائف نے آپ سال کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ غنڈ وں کو آپ سال کے چھے لگا دیا۔ جو گستا خیاں کرتے رہ اور آپ سال کی ذات بابر کات پر پھر برساتے رہ حتی کہ جم مبارک زخمی ہوگیا اورخون بہنے سے جوتی بھی پاؤں کے ساتھ جم گئی۔ آپ سال کی گھبرانے لگا۔ مگر لونڈ ب ساتھ بھی نہ دیتے سے اور پھر مار مار کر چلنے پر مجبور کردیتے تھے۔ یہ تھی اللہ کی مشیت کے سامنے مجبوری و لیا سال کی مشیت کے سامنے مجبوری و لیا سی علاوہ ازیں بہت سے واقعات ان آیات کی تصدیق کرتے ہیں، مگر اختصاری خاطر علاوہ ازیں بہت سے واقعات ان آیات کی تصدیق کرتے ہیں، مگر اختصاری خاطر

ان کوچھوڑ رہاہوں - www.KitaboSunnat.com

### ايك غلط فبحي كاازاله

ایک کرم فرمانے میرے ذہن کوایک بجیب ہی چکریٹ ڈال دیا تھا۔ آپ اس سے نی جا کیں۔ وہ یہ کہ وہ تو نبی ہیں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ان کے لیے تو صرف اللہ ہی جو کرے سو کرے کیونکہ ان کی سفارش تو وہی کرے جوان سے بڑا ہو۔ ہمارے لیے تو وہی سفارش کر سکتے ہیں۔وہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔میری غلط نبی کو تر آن پاک نے یوں رفع فرمادیا:

#### ﴿ قُلْ إِنِّي لَا ٱمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدُا ﴾

''(اے نبی!)انھیں کہدد یجیے: میں تمہارے لیے کسی بھی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔'' \*\*

اس کی تصدیق مجھے یوں ملی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبی مرگیا۔اس نے زندگی میں بظاہر نبی اکرم مُلِیَّةً کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ نبی اکرم مُلِیَّةً نے اس کو اپنا کرتہ بھی پہنایا۔اس پرنماز جنازہ بھی پڑھی اور دعائے مغفرت بھی فرمائی مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا اون نہیں تھااس لیے رحمت دو جہاں مُلِیُّظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ جواب آگا:

﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَقًا فَكَنْ يَغْفِر الله لَهُمْ الله لَهُمْ ﴾

''آپان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں (برابر ہے)، بلکہ اگر آپ ان کے لیے ستر باربھی بخشش مانگیں تب بھی اللہ ان کومعاف نہیں فر مائے گا۔''\* بلکہ آئندہ کے لیے ایک قانون بنادیا:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْآ أُولِى قُرْنِي مِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ انَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيْمِ ( ) " نبي كواورا بل ايمان كو هر كزيه بات زيب نبيس دين كدوه مشركول كي ليوعائ مغفرت كرين اگرچه وه ال كقريم بحى مول - جب كه بيظام موجائ كهوه الل جهنم بن "

113/9: 21/72 قاتوبة: 80/9

توجنير الله هم



توجنير الح هم

پرفرمايا: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدِ هِنْهُمْ مَّاتَ ٱبَدًّا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾

''اگران میں ہے کوئی مرجائے تو ان پرنماز (جنازہ) نہ پڑھیں، بلکہ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں۔''

دوسرارخ

یہ تو تھاارادہ خیر بغیراذن کے جو پورا نہ ہوا۔ اب دوسرارخ کیجے۔ نبی رحمت طاقع نے ایک قوم کی درخواست پران کو تعلیم دینے کے لیے ستر قار یوں کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اس قوم کی طرف سے بیا لیک فریب تھا، لہذا انھوں نے قار یوں کو قل کر دیا۔ اس ظلم کی خبر جسمہ رحمت طاقع کی کو جو گئ تو آپ طاقع کی حوار آپ طاقع کی خبر میں قنوت نازلہ کے ساتھ ان قاتلوں کے لیے بددعا فرمائی اور قید یوں کے لیے خلاص کی دعافرمائی اور قید یوں کے لیے خلاص کی دعافرمائی اور قید یوں کے لیے خلاص کی دعافرمائی ۔ الفاظ یہ تھے:

''اے اللہ! ولید بن ولید ،سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابور بیعہ کو نجات دے۔ اے
اللہ! قوم مصر پر تو اپنا سخت عذاب نازل فرما اور اس عذاب کو قبط کی صورت ہیں
مودار فرما۔ ایسا قبط جو یوسف ملیکا کے قبط کی مانند ہو۔ ( یعنی سات برس۔'')
آپ اندازہ فرمالیں کہ نبی اکرم میں لیگا کو کس قدر رہنے وغم تھا کہ بیر بددعا آپ میں لیند آ واز ہے کرتے تھے:

«ٱللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَّا وَفُلاَنَّا»

"ا عمير الله! تو فلا ب فلا ل پر لعنت فرما-"

یعنی آپ مالیلم ان عرب قبائل کا نام لیتے تھے جوقاتل تھے۔ بددعا جاری رہی یہاں تک کرچکم آگیا:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَيِّبَهُمْ فَإِلَّهُمُ ظَلِمُونَ ۞ وَلِللهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ

1 التوبة: 84/9

عصحيح البخاري ، التفسير ، باب ليس لك من الأمرشيء ، حديث :4560

#### وَيُعَذِّبُ مُنْ يَشَاءُ \* وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥ ﴾

''(اے نبی!)اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ،اللہ ان لوگوں کو چاہتو معاف کروے ، چاہتو انھیں عذاب وے بے شک وہ ظالم ہیں۔آسان وزمین میں ہر چیزاللہ ہی کے لیے ہے۔وہ جے چاہے ،معاف کرے اور جے چاہے ،عذاب دے اوراللہ بہت بخشے والامہر بان ہے۔''

الآیتے

خدا کا پکڑا چیٹرا کے مجمد مجمد کا پکڑا چیٹرا کوئی نہیں سکتا

کی حقیقت بھی مجھ پرکھل گئی کہ بیر جھوٹ ہے کیونکہ آپ ٹاٹٹاڑا نے چھڑا نا چاہا تو چھڑا نہ سکے اور پکڑنا چاہا تو پکڑنہ سکے۔اللہ کا مقام وہ ہے اور بندے کا مقام بیہے۔

> خرد اور ادراک رنجور ہیں وال مہ و مہر ادنیٰ سے مزدور ہیں وال

جهاندار مغلوب و مقهور بین وال نی اور صدیق مجور بین وال

> نہ پرسش ہے رہبان و احبار کی وال نہ پروا ہے اہرار و احرار کی وال

یہ بات بتانے سے پہلے کہ اللہ کا إذن کیا ہے اور کس طرح ہوسکتا ہے میں ضروری ہجھتا ہوں کہ آپ کو ایک اور الجھن سے نکالنے کی کوشش کروں کہ صاحب قبر، صاحب بت یاصاحب جگہدو مکان جو اس مادی زندگی کی قیود سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں، پکاروں اور مناجات سے بے نیاز اور بے خبر ہیں، البتہ وہ ہماری پر خلوص دعاؤں کے ضرورت مند ہیں، ای لیے تو ہم نماز جنازہ میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔

موت کے بعد سفارش

قرآن کریم کی دوآیات کواکٹر علائے کرام بیٹابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ شہید

1 آل عمران: 128/3، 129

توجنير الح هم



زندہ ہیں، اس لیے ان سے مدد طلب کرنا اور ان کوسفارش کے لیے کہنا جائز ہے۔ اختصار کی خاطر میں ان آیات پر بحث کرنائہیں چاہتا، مگر بیضر ورعرض کرتا ہوں کہ زندوں کی سفارش بغیر اللہ کے اذن کے کیا ہوئی؟ اس کو آپ نے دیکے لیا۔ اب ذیل میں چندوا قعات پیش کرتا ہوں تا کہ غلط ہمی دور ہوجائے اور موت کے بعد کی زندگی کا کہھ تصور آپ کے ذہن میں قائم ہوجائے۔

#### قصة اصحاب كهف

یدان زندہ اولیاء اللہ کا قصہ ہے جو زندگی میں نیندکی حالت میں زمین کی سطح پر تین سونو برس سوتے رہے اور تھک جانے پر پہلو بھی بدلتے رہے، مگر جب اللہ نے ان کو نیندے بیدار کیا تو زمانے کے حالات سے بے خبر تھے۔ لیجے اب قر آن کی زبانی پڑھے، ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَمُرْحَسِبُتَ اَنَّ اَصُحْبَ الْكَهْفِ وَالزَّقِيْمِ ۗ كَانُواْ مِنْ الْيَتِنَا عَجَبًا ﴾ ﴿ اَمُرْحَسِبُتَ اَنَّ اَصُحْبَ الْكَهْفِ وَالزَّقِيْمِ ۗ كَانُوا مِنْ الْيَتِنَا عَجَبًا ﴾ ' كياتم خيال كرتے ہوكدا صحاب غاراور كتب والے ہمارى نشانيوں ميں سے ايك عجب نشانى تيے؟'' ''

مزيدفرمان البي ب:

﴿ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَآهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتُنِهَ أَمْنُوا بِرَبِهِمْ وَ زِدْنَهُمْ فَكُنَى نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ وَزِدْنَهُمْ فَكُنَى نَقُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ لَنَ نَدُعُواْ مِنْ دُونِهِ إِلْهَا لَقَلَ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۞ هَوُلاَ وَقَوْمُنَا التَّخَدُوا مِنْ دُونِهِ الْهَا ثَقَلُ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۞ هَوُلاَ وَقَوْمُنَا التَّخَدُوا مِنْ دُونِهِ الْهَا ثَقَلُ عَلَيْهِمْ بِسُلْطِنِ بَيْنِ فَمَنْ اَظُلَمُ اللَّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ كَنْ بُلُ ۞ ﴿ (الكهف:١٣/١٨ ـ ١٠)

''ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ ہے بیان کرتے ہیں۔ بےشک وہ پچھونو جوان تھے جوا پنے رب پرایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کواور زیادہ ہدایت بخش۔ جب وہ (جابر حاکم وقت کے دربار میں) کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے ، جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے: ہماراپروردگار تو وہ ہے جو

آ سانوں اور زمین کا پرور دگار ہے۔ ہم اس کے علاوہ کسی معبود کوئیں پکاریں گے (اگر ہم نے ایسا کیا) تو بیعقل سے بعید بات ہوگی۔ ہماری بیقوم ہے کہ اس نے اس کے علاوہ معبود بنار کھے ہیں۔وہ اس کے لیے واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ برجھوٹ باندھے؟''

یر گفتگو وہ اولیاء اللہ اس کا فروج ابر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوکر کررہے تھے جس کا نام ''دقیانوں'' بتایا جا تا ہے۔ اس کے سامنے ان کوتو حید اختیار کرنے کے جرم میں پیش کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے بلندر کھنے کے علاوہ ان کے دلوں میں بیبات ڈال دی:

﴿ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّقُ لَكُمْ مِنْ امْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴾

''جبتم ان لوگول اوراللہ کے سواان کے معبود ول سے ملیحدہ ہوگئے ہوتو غار میں پناہ لے لوتا کہ تمھار اپر وردگار تمہارے لیے دامنِ رحمت وسیع فرماد سے اور تمھارے لیے اس سے آرام کا سامان پیدا کردے۔''

کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کسی مصلحت کے تحت اورا پٹی مصروفیت کے باعث اس کام کوکسی وقت پر ملتوی کر دیا۔ بیاولیاء اللہ فارغ ہوتے ہی اس غار کی طرف چلے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول میں القاکیا تھا۔ ان کا ایک وفا دار کتا بھی ان کے چیچے چل دیا۔ بیرغار میں داخل ہوگئے اور اطمینان کا سانس لینے کے ساتھ ہی دعاما تگی:

﴿ رَبَّنَا أَتِنَا مِنْ لَكُ نُكَ رَحْمَةً وَهَدِّئُ لَنَا مِنْ آهْدِنَا رَشَدًا )

گھبراہٹ اور تھ کا وجہ سے لیٹ گئے اور سو گئے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت یول بیان فرمائی:

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَلَدُانَ ﴾

10/18: الكهف

2 الكهف: 16/18

15-13/18: الكهف 15-13/18

توجنير هم



توحنیر هم



﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْوِضُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ إِذَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''اورتو دیکھے گا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بی کران کی غار کے دا ہے طرف کے نکل جاتا ہے۔ وہ اس غار کی کھلی جاتا ہے۔ وہ اس غار کی کھلی جگہ میں جیں۔ بیاللّٰہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہدایت یا فتہ وہ بی جوسکتا ہے جس کو اللّٰہ ہدایت دے اور جس کو وہ گراہ کردے اس کو کوئی دوست اور رہنمانہیں مل سکتا۔ اور تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں مگر وہ محو خواب ہیں۔ ہم ان کو دا کیں اور با کیس کروٹیس بدلتے ہیں اور ان کے کتے نے غار کے چوکھٹ پر اور کھے ہیں۔ اگر تم ان کو بھی جھا تک کرد کھے لوق تم ان سے پشت پھیر کر بھاگ جا واور ان کا خوف تم پر چھا جائے۔'' قول وہ اظمینان سے سوتے رہے بیہاں تک کہ

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ تَلْثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَاذْ دَادُوْا تِسْعًا ۞ ﴾ "وها پناماريس تين سوبرس اورنوسال زياده رب-" في محرفه بايا:

﴿ وَكَذَٰ إِنَّ بَعَثَنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمُو ۚ قَالَ قَالِيلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَيِثْتُمُ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ اعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ ۚ فَالْعَثُوۤ اَحَدَكُمُ يَودِ قِكُمْ هٰذِهٖ إِلَى الْمَدِينَةِ قَلْيَنْظُرُ آيُهُمَّ آذَكَى طَعَامًا فَلْيَا تِكُمْ بِرِذْقٍ فِنْهُ وَلَيْتَلَظُفُ وَلا يُشْعِرَنَ بِكُمْ آحَمًا ۞ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

ع الكهف :25/18

ء الكهف :17/18 18

11/18: الكهف

#### يَرْجُنُونُمْ أَوْ يُعِينُ وَكُمْ فِي مِلْيَهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا اَبِدًا ۞

غور فرمائیں کہ تین سونو برس سے زیادہ محوخواب رہے، زمین کے اوپر سانس بھی لیت رہے، پہلوبھی بدلتے رہے، مگر دنیا و مافیبہا سے بہتلقی کا بیعالم کدان کواحساس ہی نہیں کہ کتنی بہاریں ان پر سے گزر کر خزال ہو گئیں اور کتنے تاجدار پیوند خاک ہو چکے وہ خطرہ محسوس کررہے ہیں مگران کو معلوم ہی نہیں کہ جن سے بھا گئے تنے وہ و نیاسے مدت ہوئی کو چا محسوس کررہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ان کے قدرشناس اور ہمدر دہیں۔ بیحال ہے زمین کے اوپر محوفوا ہو اولیائے کرام کا۔ پھرکوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ زمین کے اندرقبر میں گئی من مٹی، اینٹوں اور سینٹ کے نیچے پڑا ہوا اللہ کا دوست، جو اللہ کا مہمان خصوصی ہے آپ کے طلا سے اور آپ کی آ ہ و فغان سے واقف اور خبر دار ہے۔ اللہ ہمیں قر آ ن مجید کے نظریئہ تو حید ہے آپ کے اللہ حید سے شافر مائے۔ آ مین۔

#### قصة عزيظا

دھوکے میں ڈالنے والا آپ کودھوکے میں نہ ڈال دے کہ بیتو نیندہ مگرموت کے بعد بندہ اللہ ہے جاماتا ہے، وہ ہمارے حالات ہے آگاہ ہوتا ہے اور ہماری سفارش کرتا ہے۔ وغیرہ۔ لیجے! ایک نبی حضرت عزیر ملاٹھا کا قصہ سنے جوا یک گدھے پر سوار ایک سفر پر رواں دواں سے کہ موت نے آلیا۔ ایک سوبرس موت کی حالت میں پڑے رہے اور پھرزندہ کے گئے، مگر زمانے کے تغیرات سے وہ بے خبر بی تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

10،19/18: الكهف : 19/18، 20

توجنير الح هم



نوحثير الح هم

﴿ أَوْ كَالَٰذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اَنَى يُجُى فَلَٰ وَاللّٰهُ بَعْلَى مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتُهُ اللّٰهُ مِائَةً عَامِر ثُمَّةً بَعَفَةً وَاللّٰهُ مِعْلَى اللّٰهُ مِعْلَى مَوْتِهَا وَاللّٰهُ مِائَةً عَامِر ثُمَّةً بَعْفَةً وَاللّٰهُ مِاللّٰهُ مِعْلَا لِلْ عَلَا اللّٰهُ مِعْلَاكِ وَمِنْ اللّٰهُ مِاللّٰهُ وَالْفُرُ إِلَى مِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ فَالْفُرُ وَلَى مِمَالِكَ وَلِمَا اَوْ بَعْضَ يَوْمِ وَاللّٰهُ وَالْفُرُ اللّٰ مِمَالِكَ وَلِمَا مُعْمَالُكَ وَلِمَا اللّهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

ان واقعات پراگرآپ بھی غور فرمائیں توسمجھ میں بیہ بات آتی ہے کہ موت وار دہونے کے بعد کسی نبی بابررگ کا اس مادی دنیا کے ساتھ کوئی واسط نبیس رہتا۔ وہ ہماری آہ و فغال نبیس سے چہ جائیکہ وہ ہماری فریا دری فرمائیس۔

برانه ما نیں بلکہ سوچیں اور قر آن پڑھیں۔ای میں آپ کا فائدہ ہے۔ غصے میں آ نا آپ کوکوئی فائدہ نہیں پہنچاسکتا۔ لیجیے اور پڑھیے:

﴿ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَكَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآيِهِمْ غَفِلُوْنَ ۞ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوا بِحِبَادَتِهِمْ لَفِرِيْنَ ۞ ﴾

''اس شخص سے بڑھ کر گم کردہ راہ کون ہو گا جواللہ کے سواان کو پکارتا ہے جوروز قیامت تک اس کی پکار قبول نہیں کر سکتے اور وہ اس کی چیخ و پکار ہے بھی بے خبر

1 البقرة :259/2

#### سفارش كى حقيقت

ہیں۔پھرجس روزلوگوں کواکٹھا کیا جائے گا تو وہ اس بکارنے والے کے دہمن ہوں گےاوران کی عبادت کاا نکارکردیں گے۔''

غور فرمائیں!صاف ظاہر ہور ہاہے کہاس ہے مراد محض بت نہیں بلکہ وہ ستیاں مرادییں جن ے کوئی بت یا قبرمنسوب ہوئی ہے اور جن کولوگ عقیدت سے بار سے ہیں۔اگریقین نہیں آیاتو قرآن یاک کابیمقام پڑھیں،ارشادہواہے:

﴿ اَيُشْرُكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَنَّا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَ لاَ انْفُسِمُ مِنْصُرُ وَنَ ٢٥٠٥

'' کیا بہلوگ ان کواللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدانہیں کرتے بلکہ خودییدا کیے گئے ہیں۔ وہ ان کی مدد کی بھی قوت نہیں رکھتے اور اپنے لیے بھی کچھنیں کر

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَبْشُونَ بِهَا لَا أُمْ لَهُمْ أَيْنِ يَنْفِطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَغْيُنَّ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَذَانَّ تسبعون بها ا

" بشك جن كوتم الله ك سوايكارت مووه تمهارى طرح ك بند عن بي لي لتم ان کو یکارد کیموا گرتم سے ہو، تو وہ تمھاری یکارکوقبول کریں۔کیاان کے پاؤل ہیں جن ہے وہ چل سکیں؟ کیاان کے ہاتھ ہیں جن ہے وہ پکڑسکیں؟ کیاان کی آ تکھیں ہیں جن ہےوہ و مکھیلیں؟ کیاان کے کان ہیں جن سےوہ س کلیں؟'

سوچے! کہاں شخص سے بڑھ کرکون قابل رحم ہوسکتا ہے جواللہ قادر مطلق کوچھوڑ کران بررگوں کو پکارتا ہے جو ہماری طرح کے بندے قو ہیں مگران کے اعضا کامنہیں کرتے۔ یہ بت نہیں بلکہ عِبَادٌ أَمُثَالُكُمْ تمحارى طرح كے بندے ہیں..... پھر فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ صِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمْ

195،194/7: الأعراف :195،194/

192،191/7: الأحقاف :6،5/46 و الأعراف :192،191/7



توجنير الح هم

مُخْلَقُونَ ﴾ آمُواتٌ غَيْرُ آخَياً وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

"اورالله كعلاوه جن لوگول كوجمي بيه پكارتے بيں وه يجه بحي پيدائيس كرتے بلكه وه خود پيدا كي عين دوه مرده بين زنده نہيں بين اور وه يہ بحي نہيں جانے كه وه كب الحات جائيں گے؟ "

كب الحات جائيں گے؟ "

بقول كوالحات جائيں گے؟ "

كان كو پاداجاربا - قيامت كدن وه صرف الكارتين كري كيلك بطري كي:

﴿ وَيَوْمُ نَحْشُرُهُمُ جَيِيْعًا ثُمَّةً لَقُولُ لِلَّذِينِينَ الشُرَكُواْ مَكَانَكُمُ النَّمُ الْمُثَمِّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُو كَا كُنْتُمُ التَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کہ تم اور تمھارے شریک اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر ہم ان کوالگ الگ کر دیں گے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت ہر گز نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمھارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے کہ بلاشبہ ہم تو تمھاری عبادت ہے بالکل نے جریتے۔''

الله كرے كداب آپ بجھ كے بول كديد بھڑ نے والے بت نہيں، بلك بزرگ بين كونكه الله فان عالى بالك بزرگ بين كونكه الله فان عواب بلك بررگ بين كونكه في وَ مَنْ وَ وَ مَنْ وَ وَ مَنْ وَ وَ وَ مَنْ وَ وَ وَ مَنْ وَ وَ وَ مَنْ كُونَ مِنْ دُونِ الله وَ فَيَقُولُ وَ اَنْتُهُمُ الله وَ مَنْ وَ وَ مَنْ كُونَ مِنْ دُونِ الله وَ فَيَقُولُ وَ اَنْتُهُمُ الله فَي وَ وَ مَنْ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

29،28/1:يونس

1 النحل: 21،20/16

پەخودىي كم كردۇراه ہوگئے تھے؟ وہ جواب دیں گے كه تیری ذات تو پاک ہے۔ہم کوتو خود په بات زیب نہیں دیج تھی که تیرے سواکسی کو کارساز بنالیں مگرتو خود ہی ان کواوران کے آباؤا جداد کو فائدے دیتاریا۔ یہاں تک کہ یہ تیراذ کر بھلا کرایک ہلاک ہونے والی قوم ہوگئے ۔ ( پھراللہ تعالٰی مشرکوں کو کیے گا:اےمشرکو!) جودعویٰ تم آج کررہے ہواس میں وہتم کوجھوٹا قرار دیں گے، پھرتم اللہ کےعذاب کارخ بھی نہ پھیرسکو گے اور تمھا را کوئی جامی و ناصر بھی نہ ہوگا۔''

میرے بھائیو! کیااب بھی آ پہمجھ رہے ہیں کہ یہ بت ہی ہیں بزرگ نہیں ہیں۔ لیجیے ایک بزرگ کا نام ہی لے کرآ ہے کی غاطبی رفع کردیتا ہوں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْتِيمَ ءَآنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُفِي الهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُيْحَنَّكَ مَا يَكُونُ لِنَّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ إِنْ يَحَقُّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ عَلِيْتَهُ \* تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آمَرْتِنِي يِهَ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيهُمْ " فَلَمَّا تَوَفَّيْتَذِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ \* وَأَنْتَ عَلَيْكُلْ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ "جب الله فرمائ كا: اعيلى ابن مريم! كياتم ف ان عكما تما كم محمد كواورميرى مال كوالله كے علاوه كارساز بنالينا؟ وه جواب ديں گے: تيرى ذات تو ياك ب، ججھ یدزیب نبیں دیتا کہ میں وہ بات کہوں جو کئے کا مجھے حق نہ پہنچتا ہو۔ اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو تجھ کو علم ہوتا کیونکہ تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے دل كى بات نبيں جان سكتا۔ بے شك تو غيب كوجانے والا بے - ميں نے اس كے سوا أتحيس بجونبيس كها تقامكروبي جوتونے مجھے تكم فرمايا تفاادروه بيركه الله كي عبادت كروجو میرااورتمهارا پروردگار ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان رہامیں ان کود کھتارہا کیکن جب تونے مجھ کو دنیا ہے اٹھالیا تو ان کا نگہبان تو ہی تھا۔ بےشک ہر چیز کو و مکھنےوالاتو ہی ہے۔''

19-17/25: الفرقان



2 المائدة :116/5

توجنير الا

جواب بھی نہ سمجھاس کا کیاعلاج؟ میں نے کہا تھا کہ بت پرست دنیا میں کوئی نہیں۔ بت کی پوچا ہے مراد دراصل بزرگ کی پوچا ہے۔ موت کے بعد کوئی بزرگ ہمارے حالات سے آگاہ نہیں۔ یہ بزرگ ہماری عبادت کا انکار کر کے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے جھڑیں گے، جیسے حضرت عیلی ملیان ہمان بھائیو! سوچو! ہم کیا کر رہے ہیں۔ مولانا حالی نے کیا خوب کیا۔

کرے فیر گربت کی پوجا تو کافر جو تھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر کواکب میں مانے کرشہ تو کافر گئے آگ کو اپنا میں مانے کرشہ تو کافر گئے آگ کو اپنا کریں شوق ہے جس کی چاہیں کریں شوق ہے جس کی چاہیں

نی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بردھائیں مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جاجا کے مائلیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام گڑے نہ ایمان جائے

مشرك كي مثال

مندرجہ بالا آیات پرغور فرمائیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ شرک کیا ہے اور تو حید کیا ہے؟ مشرک کا عقیدہ کسی تھوں بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ من گھڑت اور بے بنیاد ہوتا ہے۔ مگر مشرک الیی خودساختہ باتوں کواپئی معراج خیال کرتا ہے اور ایسی ہی مشرک اند باتوں میں زندگی بسر کر دیتا ہے اور اے آخر تک ہدایت نصیب نہیں ہوتی ۔ مشرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایوں بیان فرمائی ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ التَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَثْكَبُوْتِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَثْكَبُوْتِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَثْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا الْتُخَذَّنُ الْعَثْكَبُوْتِ مِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾ يَعْلَمُوْنَ ﴾

"جن الوگول نے اللہ کے علاوہ حمایت پکڑے ہیں ان کی مثال تو تکڑے کی سے جو گھر

بنالیتا ہےاور کمز ورترین گھر کڑے کا ہوتا ہے، کاش کہ بیجان لیں۔'' 🏴

غور فرمائیں! جس طرح مکڑا اپنے ہی اندر سے لیس دار لعاب نکال کر جالا بناتا ہے ای طرح مشرک بھی اپنے اندر ہی سے خیالات کا تانا بانا بنا کرایک عقیدہ گھڑ لیتا ہے۔ جس طرح مکڑا اس کمزور ترین گھر میں بیٹھ کر سجھتا ہے کہ وہ ایک مضبوط ترین قلعے میں رہ رہا ہے ای طرح ایک مشرک بھی اپنے من گھڑت خداؤں کے تانے بانے میں بیٹھ کر سجھتا ہے کہ مضبوط قلعے کی دیواروں کی طرح وہ اس کے پشت بناہ ہیں۔ جس طرح ایک مکڑے کا جالا ایک معمولی ہے جھٹا ہے نیست و نابود ہوجاتا ہے اس طرح اہل توحید کا ایک معمولی ہے جھٹا آنے سے مشرک کے من گھڑت عقائد کا بیقلعہ زمین ہوجاتا ہے۔ سوچے: شرک کیا ہے اور اس کا انجام کس قدر مایوں کن ہے؟ مشرک کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے عوام الناس کوخاطب کر کے فرمایا:

﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ ضُوبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴿ وَ إِنْ يَسْلُبُهُمُ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُونُ وَ الْمَطْلُونُ وَ اللّٰهُ بَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِلُوهُ مِنْهُ ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُونُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا قَدُولًا عَذِيدٌ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مَا قَدُارُهُ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَذِيدٌ ﴿ وَاللّٰهُ مَتَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَذِيدٌ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَذِيدٌ ﴿ ﴾

''ا او گواتم هارے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہا ہے خور سے سنو اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہووہ تو ایک کھی بھی پیدائہیں کر سکتے ۔ اگر چہوہ سارے بھی اس کام کے لیے جمع ہوجا کیں (بلکہ وہ تو اس قدر بے بس میں کہ ) اگران ہے کھی پکھ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑ انہیں سکتے ۔ ما نگلے والا کمز وراور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور و بس ہے۔ امر واقعہ بہے کہ ان مشرکین نے اللہ کی قدر بی نہیں جائی ۔ یعتینا اللہ بڑاصاحب قدرت اور ہر چیز برغالب ہے۔''

ان لوگوں کو بہت سوچنا چاہے اور فورا تو بہ کرنی چاہیے جو' یاعلی مدد، یاعلی مشکل کشا، یا شخ عبدالقادر شیعالِلّٰهُ' وغیرہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ مشرک تو نہایت ہی قابل رحم مخلوق ہے کہ در در کی خاک چھانتے ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے مگر ہاتھ کچھنیں آتا۔ اللہ تعالیٰ

1 العنكبوت: 41/29 و الحج: 74،73/22

توجنير الله هم



توحنير هم

قرآن مجيد ميں اس كى مثال يوں بيان فرما تا ہے:

﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَنْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ اللَّهِ لَهُ مَا هُو بِبَالِغِهِ ۗ وَمَا لِيَبْكُعُ فَاهُ وَمَا هُو بِبَالِغِهِ ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اللَّهِ فَيْ ضَلَّهِ ﴾ دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اللَّهِ فَيْ ضَلَّهِ ﴾

''ای (اللہ) کو پکارنا ہی حق ہے۔ مشرک جن کواس کے سوالکارتے ہیں وہ ان کی کوئی دعا قبول ٹہیں کر سکتے۔ (ان کی مثال اس پیاہے کی سی ہے) جواپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلا رکھے تا کہ وہ اس کے منہ تک آپنچ مگر وہ بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اسی طرح کا فروں کی دعاہے کا رچلی جاتی ہے۔''

يكى كت يوسف اليناك إن قيدى ساتهيول كوسمجمان كي ليفرمايا:

﴿ يُصَاحِبَي السِّجْنِ ءَارْبَابٌ مُتَقَرِّقُونَ خَيْرٌ آهِ اللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ أَمْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ آسْمَاءً سَمَيْتُنُوفَهَا اَنْتُمْ وَابَآؤُكُمْ هَا اَثْرَل اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنْ إِنِ الْحُكُمُ لِلَّا يَلُوا أَمَرَ الْاَتَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ الْإِنْ الْقَيِّمُ وَنُ سُلْطِنْ إِنِ الْحُكُمُ لِلَّا يَلُوا أَمَرَ الْاَتَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللِي يُنَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثُوا اللَّائِن الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثُوا اللَّائِن الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثُوا اللَّائِن الْقَيْمُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

''اے میرے قیدی ساتھو! کیا کئی رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اور زبر دست اللہ بہتر ہیں ایک اکیلا اور زبر دست اللہ بہتر ہے۔ ہم اس کے سوا کچھنیں پو جتے کہتم نے اور تمھارے باپ دادوں نے پچھنام رکھ لیے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے فرمادیا ہے کہ میرے سواکسی کی پوجانہ کرو۔ یہی پختہ دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔''





یدایک ایبا ''سائن بورڈ'' ہے جس کے نیچ بہت سے لوگوں نے شرک و بدعت کی ''دکا نیں'' جارکھی ہیں۔ لئیرے ہمارے خون پیننے کی کمائی چائے جیں اور ہم میہ جھتے ہیں کدوہ ہم پراحسانِ عظیم کررہے ہیں۔ ای آڑ میں کتنے لوگوں کی عز تیں پامال ہوگئیں اور کتنے لوگوں کے ایمان لٹ گئے اور یہ سلسلہ بڑے عیارانہ طریقے سے جاری ہے۔ آ ہے دیکھیں! یہ وسیلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بیآ یت پڑھیں:

# ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ النَّكُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ ٥

''اے لوگو!تم سب ہی اللہ کے شاح ہوا وراللہ تو عنی وحمید ہے۔''

تمام لوگ مختاج ہیں،صرف وہی بے نیاز اور بے پروا ذات ہے۔وہ اس بات کا بھی مختاج نہیں کہ اس کی کوئی تعریف کرے۔اس کی تعریف کوئی کرے یا ندکرے وہ ہمد صفت موصوف ہے۔

آئے! ہم کچھ مختاج لوگوں کے حالات پڑھیں اور دیکھیں کہ انھوں نے ضرورت کے وقت کس طرح اللہ تک رسائی حاصل کی تا کہ ہم بھی وہی وسیار اختیار کریں۔ نوح ملیا کا قصہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، پھر خور سے پڑھ لیس کہ انھوں نے اللہ سے مدد کس طرح طلب کی تھی۔ اس حوالے ہے۔ پھر انبیاء کا عمل درج ذیل ہے۔

# حضرت آدم علينا

ا گر غلطی ہو جائے تو المیس کی طرح دلیر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ آدم علیا اللہ کی طرح فوراً معافی ما تک لینی چاہیے۔ تو بہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ دیکھیے آدم علیا کا

15/35: فاطر



وسيله:

الله نے آدم علیم کو پیدا فرمایا اور بڑے فخر سے اپنی خلافت عطاکر نے کا اعلان فرمایا۔ فرشتوں سے مجدہ کروایا اور مجدہ نہ کرنے والے کوراندہ درگاہ قرار دیا۔ آدم علیم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ایک درخت کے پھل کے سوابا تی پھل کھانے کی اجازت دی۔ مگر شیطان جو انسان کا از کی دشن ہے اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قتم کھائی ہوئی تھی۔ اس نے آدم علیم کھانے ہوئی تھی۔ اس نے آدم علیم کھانے بر آمادہ کرلیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اس پر آدم علیم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم علیم اللہ تعالی کی اس ناراضی کو برداشت نہ کر سکے اور تڑپ گئے۔ معانی مائلی جارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَتَنَقَّىٰ ادَّهُ مِنْ رَّبِّهِ كُلِيتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾

"آ دم نے اپنے رب سے پچھ کلمات سکھ لیے پس وہ اس پر متوجہ ہوا۔" پیطریقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بیاس نے آ دم علیظا کوخود سکھایا تھا۔

﴿ قَالَا رَبِّنَا ظَلَمْنَا النَّفْسَنَا عَدْ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتُرْحَمُنَا لَتُكُوْنَنَ مِنَ الْخَيرِيْنَ ۞

'' (آ دم وحوا) دونوں نے عرض کی،اے ہمارے پروردگار!ہم اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھے ہیں اگر تونے ہم کومعاف نہ کیا اور ہم پررخم نہ فرمایا تو ہم زیاں کاروں میں ہے ہوجا کیں گے۔''

میرامشورہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے مندرجہ بالاحوالہ جات کا پورامتن پڑھیں۔ یعنی آیات بمعدر جمہ بڑھیں۔

حفزت يونس مايناا

یونس طینا اللہ کے نبی تھے۔جن بستیوں کی طرف آپ کومبعوث فرمایا گیا تھا انھوں نے آپ کی دعوت کوقبول ندکیا۔ یہ کھکش ایک عرصہ جاری رہی۔ آخر کاریونس علینا نے بہس جوکر اللہ کے سامنے شکایت کردی۔قوم کو آخری نوٹس دینے کا تھم ہوا کہ اگرید بازنہ آتے تو

البقرة:37/2 عراف:23/7

تین دن کے بعد گرفتار عذاب ہوجائیں گے۔ یہ اعلان کر کے آپ بہتی ہے نکل گئے۔
لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو بہتی ہے نکل کررو نے اور معافی ما نگنے گئے۔ استغفار
تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور عذاب ٹل گیا۔ لوگ یونس ملینہ کی
تلاش میں دوڑے۔ دوسری طرف یونس ملینہ اپنی قوم ہے نا راض ہوکر اللہ تعالیٰ کی اجازت
کے بغیر کی دوسری جگہ چلے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راہ میں دریا پڑتا تھا۔ اسے عبور
کرنے کے لیے شتی پر سوار ہوئے تو کشتی طوفان کی لپیٹ میں آگئی۔ فیصلہ ہوا کہ کوئی غلام
کرنے کے لیے شتی پر سوار ہوئے تو کشتی طوفان کی لپیٹ میں آگئی۔ فیصلہ ہوا کہ کوئی غلام
مالک ہے بھاگا ہوا ہے جواس کشتی میں سوار ہے۔ قرعدا ندازی ہوئی تو قرعہ بارباریونس ملینہ
کے نام ذکا۔ لوگوں نے یونس ملینہ کو پانی میں بھینک دیا۔ یہ قصہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے:

﴿ وَإِنَّ يُوْشَى لِمِنَ الْمُرْسِلِيُّنَ ۞ إِذُ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِيْنَ ۞ فَالْتَقَمَلُهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيْمٌ ۞ \* وَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِيْنَ ۞ فَالْتَقَمَلُهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيْمٌ ۞ \* اوربِثك يونس يغيم ول ميں عقال جب وه لدى ہوئى شقى كى طرف بھا گ گياتو اضوں نے قرعہ ڈالا اورائے دريا ميں دھيل ديا۔ پھراس كو چھلى نگل كئى اور وہ يشمان ہوگيا۔ \*\*\*

﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُهُ انْ لا آلِهُ إِلا آنْتَ سُبُخَلَكَ ﴿ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظُّلِهِ فِينَ ۞ ﴾

'' پس اس نے اندھروں میں پڑے ہوئے پکارا کہ تیرے سواکوئی لائقِ عبادت نہیں تو پاک ہے۔ بشک میں ہی ظالموں میں ہے ہوں۔'' ع

﴿ فَأُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِر يُنْعُثُونَ۞﴾

''اگروہ اس طرح تنہیج نہ کرتا تو قیامت تک ای (مچھلی) کے پیٹ میں رکھا جاتا۔''

غور فرما ئيں: الله كانبى قوم كو پكر وانا چاہتا تھا مگر الله قوم كومعاف كرنا چاہتا تھا۔ حشر كيا ہوا اور كون غالب آيا؟ كون كہتا ہے: "ياركو ياركى ماننى پر تى ہے۔ "معافى مانگنے كا پيطريقہ ہے

87 🔹 الصافات :143/37

1 الصافات: 139/37- 142 🐌 الأنبياء: 87/21

اوركون غالب آيا؟ كوا

توچئیر هم



کہ جب کوئی گرفتار مصیبت ہو جائے اور جب غلطی ہو جائے تو دل سے تو بہ و استغفار کی جائے معافی مل جاتی ہے۔

### حفزت ابراجيم عليقا

سیاللّٰد کے جلیل القدر نبی تھے۔اللّٰدی راہ میں آ زمائش پیرآ زمائش برداشت کی۔ بڑھا پا آ عمیا۔ بلیٹے کی ضرورت محسوس کی تو دعا کی:

﴿ رَبِّ هَبْ إِلَى مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ ﴾

''اے میرے پروردگار! مجھے ایک صالح بیٹا عطافر ما۔''

# حضرت ذكر يا عليكا

ساللہ کے نبی تھے۔ عیلی ملیکھا کی والدہ محتر مہ کے خالو تھے۔ مریم میلیھا کی کفالت و پرورش اللہ کے حکم سے ان کے سرد ہوئی تھی۔ ان کی اپنی اولاد نہ تھی۔ بڑھا پاغالب آگیا۔ بیوی بانجھ پن کے علاوہ ضعیفہ بھی ہو چکی تھیں۔ وہ مریم میلیھا کو اکثر مصروف عبادت جھوڑ کر ججرہ میں بند کرکے چلے جاتے۔ جب لوٹے تو مریم میلیھا کو اکثر مصروف عبادت جھوڑ کر ججرہ بین بند کرکے چلے جاتے۔ جب لوٹے تو مریم میلیھا کی پاس تازہ کھانے اور میوے د کھتے۔ پوچھا کہ بیت محارے لیے کہاں ہے آتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا، بیاللہ کی طرف سے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے بے حدو حساب رزق عطافر ما تا ہے۔ زکر یا ملیکھا کا ذہن فور آاس طرف گیا کہ میں بھی اللہ سے بیٹا ما نگ لوں، چنانچے دعاکر نے لگے:

﴿ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ آكُنُ الْمَالِكَ رَبِ الْمَوَيِّ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ آكُنُ الْمُوالِي مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتِ امْرَاتِيْ الْمُوالِي مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَلَيْهُ وَلِيَّا وَلِيْ وَلِيَّا وَلِيْ وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيْ فَلَوْلِيْ فِي فَا لَهُ وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيْ فَالْمِيْ وَلِيَّا فِي فَا لَمُوالِي فِي فَا فَالْمِيْ وَلِيْ فَا فَا لَا لَهُ وَلِيْ فَالْمِيْ فَالْمِيْ فَالْمِيْ فَا فَالْمِيْ فَالْمِيْ فَا فَالْمِيْ فَلْ فَالْمِيْ فَالِمُ لِلْمُ لِلَّهُ فَالْمِيْ فَيْ فَا فَلَمْ لِلْمُ لِمُنْ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِمُلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِلِلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِلْمُ ل

''اے میرے پروردگار! بڑھا ہے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور اور سر کے بال سفید ہوگئے ہیں اور میں تجھ سے ما نگ کر بھی بے نصیب نہیں رہا۔ اور مجھے اپنے بعد بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے میری بیوی با نجھ ہے مگر تو مجھ کوا ہے خاص فضل سے بیٹاعطافر مادے۔''

2 مرام: 5،4/19 ·

الصافات: 100/37

غور فرماتے جائیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسلہ کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں دعا ہی وسلہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں دعا ہی وسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اولا دعطا فرما تا ہے ور ندان کے بھی تو ہزرگ تھے۔ دعا ئیس وہی سنتا ہے۔ آپ بھی اسی سے مائگیں وہ آپ کی بھی سنے گا۔ اولا داس کے سواکوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ خود ہی ارشا دفر مایا:

﴿ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَلَٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللَّهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللللّٰلّٰ الللّٰلِلْمُولِمُ اللّٰلِمُ الل

"آ سانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔جس کوچاہے بٹیاں اورجس کوچاہے بیٹے عطافر ما تا ہے یا بیٹے اور بٹیاں ملا کردیتا ہے اورجس کوچاہے بانجھ کردیتا ہے۔"

اگرآپ کوبھی اولا دچاہیے تو اس طرح مانگیں، در در کی خاک نہ جا ٹیں۔ زکر یا اللہ اس کی بید دعامیں نے اپنے او پرآ زمائی ہے۔ نہایت مجرّب ہے:

﴿ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُانُكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَهَ اللَّهَ اللَّهُ عَآءِ ﴾

"ا عمر ارب! مجھانی قدرت سے پاکیزہ اولادعطا فرما، بشک تو دعا
سننے والا ہے۔"

### حفزت ايوب ماينا

اب ایک مریض کا قصد سنے! حضرت ایوب طینا اللہ کے نبی تھے۔ آ زبائش آ گئی اور آپ بیار پڑ گئے حتیٰ کہ مرض انتہا کو پہنچ گیا۔ اولا دلقمہ اجل ہوگئی۔ دولتِ دنیاختم ہوگئی۔ نوکر چاکر ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک کے سواتمام ہیویاں بے وفائی کر گئیں صحت کے لیے وسیلہ در کا رتھا مگر بظا ہر وسیلہ ناپید تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا:

﴿ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ٥ ﴾

" بے شک مجھے بہت تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔" \*

2 آل عمران: 38/3 الأنبياء: 83/21

50،49/42: الشورى : 50،49/42

توحنير هم



میری تو دعا ہے: ''اے ہمارے رب! ساری دنیا کے مریضوں کوشفادے دے۔''لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو در در کی خاک چائے گئی بجائے اللہ مالک الملک سے مخاطب ہوجا ئیں اور اس طرح مخاطب ہوں جس طرح میر میض مخاطب ہوا۔ اس بات میں کوئی مبالغنہیں کہ دل سے جو بات نگلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بید عاہی وسیلہ ہے۔ آپ کی نیت اور آپ کا خلوص و یقین ہی بہترین وسیلہ ہے۔

#### حضرت موی قاینا ا

آئے! اب ایک مسافر کا وسیلہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سہارا طلب کرتا ہے۔مویٰ علیٰ اللہ کے نبی ہیں۔فرعون کی پابندیوں کے باوجودخالق کل نے ان کو پیدا کیا، بلکہ فرعون ہی کی گود میں ان کی پرورش کا انتظام کردیا۔ ایک روز دولڑنے والوں میں سے ایک نے مویٰ مالیٹا سے مدد کی درخواست کی۔ بازنہ آنے والے کو جوم کا مارا تو وہ وہیں مر گیا۔جس آ دمی کو چیٹر ایا تھا دوسرے دن آپ کا جوگزر ہوا تو دیکھا کہ وہ کی دوسرے سے ارتا ہوا موی عالی کا کو مدد کے لیے یکارنے لگا۔مویٰ ملیٹنا یہ کہتے ہوئے آ گے بڑھے کہ تو روز ہی لڑتا ہے۔وہ سمجھا کہ کل کی طرح اب یہ مجھے ماردیں گے۔ بول اٹھا کہ تو مجھے بھی قبل کرنے لگاہے جس طرح کل تونے محلِّ کیا تھا۔اس طرح قبل کا راز فاش ہو گیا۔ بات فرعون کے دربار میں پینچی ،مویٰ ملاِڈا کے قتل كاحكم جاري مو كيا\_ درباريول مين ايك مويٰ ملاِيًّا كاخيرخواه تفاوه بها كا اورصورت حال ے موی الیا او آگاہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ مصرے باہر کہیں بھاگ جاؤ۔ موی مالیا بھاگ گئے ۔خوف بھی تھا اور راستہ بھی نامعلوم تھا۔ دور دراز کا سفر طے کر کے بے سہارا بھوکے پیا ہےا کیشہر کے پاس کنویں کے قریب درخت کی چھاؤں میں جابیٹھے۔لوگ یانی مجرر ہے تھے۔مویٰ ملیٰ ان دونو جوان لڑ کیوں کو دیکھا جواپنی بکریوں کوروک روک کرر کھ رہی تھیں۔موی ملیلا کوترس آیا قریب جا کروجہ پوچھی تو انھوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ نے نیک سیرت جواں مردوں کا سا کام کیا۔لوگوں کو پیچھے ہٹایا اوران لڑ کیوں کوآ گے بلاکر ان كوفورا فارغ كرديا-ارشادقر آنى ب:

﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ دَبِّ إِنِّي لِمَا ٱلْزَلْتَ إِلَىّٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾

www.KitaboSunnat.com

''پس مویٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا ، پھرسائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا: اے میرے پروردگار! تو بھلائی میں سے جو پھے بھی میرے لیے نازل فرما دے میں اس کا مختاج ہوں۔''

غور فرمائیں! ویلے کے لیے دل ہے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دعا ہی وسیلہ ہے۔ نہ صرف ٹھکا ناملا بلکہ بیوی بھی مل گئی۔ ایک بزرگ کی شفقت نصیب ہوئی اور سکون ملا۔

#### حضرت لوط عَالِينَا):

آ ہے! ایک ایسے نبی کا قصد پڑھیں جس کی عزت خطرے میں ہا اور کوئی پر سان حال نہیں۔ یہ اللہ کے بندے اور ابراہیم ملیٹھ کے بھینے لوط ملیٹھ ہیں۔ انھوں نے ابراہیم ملیٹھ کے سیم ساتھ ہی بھرت کی تھی۔ آپ سدوم کی بستیوں کی اصلاح کے لیے مقرر ہوئے جن میں بدیائی کی انتہا ہوچکی تھی۔ مردمر دوں نے فعلی بدکرتے تھے اور اس پرفخر کرتے تھے۔ لوط ملیٹھ کوصتہ دراز تک قوم کی نافر مانیاں برداشت کرتے رہے، آخر کا راللہ کی طرف ہے گرفت آئی۔ ہوا یوں کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل اختیار کرکے قوم میں آ گئے۔ لوط ملیٹھ ان کو دکھی کر سخت گھرائے۔ گھر میں مہمانوں کو جگہ دی تو قوم چڑھ آئی۔ شدت سے مطالبہ ہونے لگا کہ مہمان ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ لوط ملیٹھ منت ساجت کرتے رہے کہ ججھے مہمانوں کے سامنے ذکیل نہ کرو۔ گر ران کا مطالبہ شدت پکڑتا گیا۔ لوط ملیٹھ نے اپنی بیٹیوں بیان کی بیویوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے کہا کہ تم میں کوئی بھی بنجیدہ اور تجھ دار تہیں جو میری بات پرخور مایوں ہو کر لوط ملیٹھ نے ان سے کہا کہ تم میں کوئی بھی جبیدہ اور تجھ دار تہیں جو میری بات پرخور کرے۔ آپ آہ کھر کر بولے کان کے میں دیوا کھر میں داخل ہو گئے اور دروازے تو ٹرنے کہتے ایک میں داخل ہو گئے اور دروازے تو ٹرنے کہتے کہتے ان سے کہا کہتم میں کوئی بھی جبیدہ اور تجھ دار تہیاں میں پناہ لے کہتے دیوا کے اللہ سے مدویا تی ۔ اب آہ گو کوط علیٹھ نے اللہ سے مدویا تی ۔ اب قرکن کی دیوار تھلا نگ کر گھر میں داخل ہو گئے اور دروازے تو ٹرنے کیوا کی کوئی طرف اللہ نے اللہ سے مدویا تی ۔ اب قرکر اور کے دیوار تھلا تگ کر گھر میں داخل ہو گئے اور دروازے تو ٹرنے کیوا کیوا کھوڑ کے اور دروازے تو ٹرنے کیا گئے تو لوط علیٹھ نے انگے کہ درویا تی ۔ اب قرکر ہو ہے ۔ کاش! جس کوئی میں داخل ہو گئے اور دروازے تو ٹرنے کیوار کھوڑ کی دیوار تھلا تگ کر گھر میں داخل ہو گئے اور دروازے تو ٹرنے کیوار تھا تھا تھے کہ کے تو کر تو ان سنو!

﴿ رَبِّ الْصُوْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۞ "اے میرے بروردگار!ای قوم مفیدین کے خلاف میری نفر ت فرما۔"

﴿ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَهُ أَنْ الْعَيْنَهُمُ ﴾

1 القصص: 24/28 العنكبوت: 30/29

توحنير



''انھوں نے اے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے بازر کھنے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آ تکھیں ہی اندھی کردیں۔''

غور فرمائیں! کس قدر بے بی تھی مگر قوم کا کچھ بگا رہیں سکے۔ آخر فریاداللہ کے پاس کر دی، پھروسلہ کیا ہوا ۔۔۔۔ دعا۔۔۔۔ دعا وسلہ ہے، زبردست وسلہ۔۔۔۔ بات بہت لمبی ہورہی ہے فی الحال میں دوسری مثالیں رہنے دیتا ہوں۔اب رسول بحرو بر مظافی کا ذکر کرتا ہوں۔

#### سرداردوجهال

حالات میہ بین کہ قریش نے مکہ سے نبی کریم طاقا کا کونکال دیا۔ مدیند پر حملہ آور ہوئے کہ پیرومرشد کومریدوں سمیت ختم کردیں گے۔ بدر کے میدان میں مقابلہ ہو گیا۔ توازن دیکھیے کہ ایک طرف مسلح ایک بزار جنگ آزمودہ مگردوسری طرف ۔

سے ان کے پاس دو گھوڑے، چھذر ہیں، آٹھ شمشیریں پلٹنے آئے سے بیدلوگ دینا بھرکی تقدیریں

سے تبی دست تین سوتیرہ مسلمان ہردیکھنے والی آئکھ کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھے۔ جان بو جھ کرموت کے منہ میں جارہ تھے۔ سر دار دو جہاں تائی خیمے میں رات بھرروروکراللہ سے دعا کیں ما تگتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ دعا کے الفاظ بیر تھے:

اللَّهُمَّ! أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ! آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اَللَّهُمَّ! إِنْ تَهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ»

''اے میرے اللہ!وہ وعدہ پورا فرما جو تونے میرے ساتھ کیا تھا۔ اے میرے اللہ!اگر اہل اسلام کی میہ چھوٹی تی جماعت ہلاک ہوگئی تو تیری عبادت کوئی نہیں کر رگا ''

اللی! اب تووہ عبد شپ معراج پورا کر محمد سے جو وعدہ تھا وہ وعدہ آج پورا کر اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محوکر ڈالا نہ ہوگا اس جہاں میں کوئی تیرا چاہنے والا

 القمر:37/54 و صحيح مسلم ، الجهاد ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، حديث:1763

اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ مشکل کشا کون ہے؟ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مائلنے کے لیے کیا وسلہ ہونا چاہیے؟
خولہ بنت نظلہ پھالم مسمر

اب ایک عورت کی بات سنیں۔ بیخاتون مدینے کے قبیلہ بی خزرج سے تعلق رکھتی تھی۔ خاوند نے غصے میں آ کر ماں کہد یا۔ مروجہ دستور کے مطابق بیالی طلاق تھی کہ واپسی ناممکن تھی۔ بیخاتون نبی اکرم سالی تھی کے پاس حاضر ہوئی۔ رسول اللہ سالی اللہ سالی نبی اکرم سالی تھی ہوکروہ مطابق فرما دیا کہ اس کو طلاق ہے۔ کا نئات میں سب سے افضل انسان سے مایوں ہوکروہ خاتون و ہیں بیٹھی اللہ کے سامنے فریادیں کرتی گئی اور اس وقت تک الحصے کا نام نہیں لیا جب تک کہ مروجہ دستور منسوخ نہیں ہوگیا۔ رسول اللہ سالی پارچالیت وجی طاری ہوگی اور بیآیات نازل ہوئیں:

﴿ قَلْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَّ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا لَا إِنَّ اللّٰهُ سَمِيْعٌ المِمِيرٌ ۞ الَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ لِيَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا لَا إِنَّ اللّهُ سَمِيعٌ المِمْدُ ۞ الّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُ وَاللّٰهُ مُعْمُ اللّهَ لَكَمُونُونَ مَنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوزًا ﴿ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَقُولٌ عَقُورٌ ۞ ﴾

مَنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوزًا ﴿ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَقُولٌ عَقُورٌ ۞ ﴾

''بِشک الله نے من کی ہے اس عورت کی بات جو تیرے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی ، الله کے سامنے فریاد کرتی جارہی تھی ۔ الله تم دونوں کے سوال و جواب من رہا تھا۔ بِ شک الله سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظِہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی ما کیں نہیں ہو تکتیں۔ ان کی ما کیں وہی ہیں جھوں نے ان کو جنم دیا۔ وہ زبان سے سخت نا پہند بیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور الله معاف کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہے۔''

سوچے! کہ کس قدر نادان ہیں وہ لوگ جواللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ وہ ان کی نہیں سنتا ہے ایک ایسا جرم ہے جواللہ کو فضب ناک کرتا ہے۔اللہ سنتا ہے، مگر کوئی پکارنے والا تو ہو ہو ہم تو مائل بہر مہیں میں مرکوئی سائل ہی نہیں راہ و کھلا ئیں کے؟ رہرومنزل ہی نہیں

1 المحادلة: 1/58: 1/58

توجنير هم



تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہوآ دم کی، بیرہ وگل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کی دیتے ہیں وُهوندُ نے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں! ہاتھ بےزور ہیں،الحادے دل خوگر ہیں امتی باعث رسوائی پیغیر ہیں بت شكن الله كي ، باقى جور ب بت كرين لها براتيم پدر، اور پسر آزر بين بادہ آشام نے، بادہ نیا، خم بھی نے حرم كعبه نيا، بت بھي نے، تم بھي نے الله تعالیٰ کا درواز ہمت چھوڑ ہے۔ا پیے فقیر بن کراس کی چوکھٹ اس طرح تھام کیجیے کہ آپ کواس کابندہ ہونے کا یقین ہوجائے۔ نبی اکرم منافیا نے فرمایا: الْمُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْتِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَشْتَجِيبُ دُعَاءً مِّنْ قَلْبٍ غَافِل لَاهِ ا ''اس یقین کے ساتھ اللہ ہے دعا مانگو کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ جان رکھو کہ اللہ غافل دل، کھیلنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔'' گویا دعااس طرح نه مانگو که عبد وفاکسی مزار ہے بھی باندھ رکھا ہواور دعارتی طور پراللہ تعالی ہے بھی مانگ رہے ہو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ کوتو اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت ے۔ نی اکرم ماللہ نے فرمایا: ا إِنَّ رَبُّكُمْ حَمِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَخْيى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدُّهُمَا صَفْرُاا "ب شکتمحارارب حیادار کریم ہے۔ وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ ہاتھ بلند کر بے تو وہ اس کے ہاتھوں کواس کی طرف خالی لوٹادے۔''

اس طرح رکارنا سیکھوجس طرح حضرت خولہ رہافا نے رکارا کداللہ تعالی نے فوراً وی نازل

فرمادی۔ پیہےاللہ تعالی۔ اتنابار یک بین اوراس قدر قریب ترین کہاس نے فوراً قانون ہی

منسوخ کردیا۔ آئندہ ایسا کرنے والوں کے لیے سزامقرر کردی۔ سورہ مجادلہ پڑھے:

53

ترحنير

<sup>1</sup> حامع الترمذي، الدعوات، باب 65، حديث :3479

<sup>🚁</sup> سنن أبي داود، الوتر، باب الدعاء ، حديث : 1488

مگرایک دلجیپ بات آپ کو بتا دول که بیخاتون اس واقعے کے بعد صحابہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی کہ اس نے ایسی فریاد کی کہ عرش والافوراً اس پرمہر بان ہو گیا۔

ایک دن حضرت عمر خالفؤ کچه صحابہ کے ساتھ جارہ بے تھے کہ رائے بیس بیرخاتون ملی۔اس نے حضرت عمر خالفؤ کوروک لیا۔ آپ بہت دیر تک سر جھکا کراس کی با تیں سنتے رہے۔ایک صاحب نے کہا: امیر المونین ! آپ نے قریش کے سرداروں کواس بڑھیا کی خاطراتی دیر رو کے رکھا۔ حضرت عمر خالفؤ نے قرمایا: ''جانتے ہو بیکون تھی۔ بینولہ بنت ثعلبہ خالفہ تھی۔ بیہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسانوں پرئی گئی تھی۔اللہ کی قتم !اگر مجھے بیرات تک بھی کھڑ ارکھتی تو میں کھڑ اربتا۔ بس نماز کے اوقات میں معذرت کرتا۔''

ایک باربیخاتون حضرت عمر شالشا کوراسے میں ملیں عمر شالشانے سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر کہنے گئیں: 'اے عمر! ایک وقت تھا۔ جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا۔ تم اس وقت عمیر کہلاتے تھے۔ لاھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ پھر پچھ دیر نہ گزری تھی کہتم عمر کہلانے گئے۔ پھرایک وقت آیا کہتم امیر المونین کہ جانے گے۔ ذرا رعیت کے معاطے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یا در کھو جواللہ کی وعید سے ڈرتا ہاس کے لیے دور کا آدی بھی قربی رشتے وار کی طرح ہوتا ہے۔ جوموت سے ڈرتا ہاس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اس چیز کو کھو دے گا جے بچانا چاہتا ہے۔' جارو دعیدی شالشا جو حضرت عمر شالشا حضرت عمر شالشا کی ہے۔ کے ساتھ تھے۔ بولے: اے عورت! تو نے امیر المونین کے ساتھ زبان درازی کی ہے۔ حضرت عمر شالشا کہتے ہو۔ یہ کون ہے۔ ان کی بات تو سات آسانوں کے اوپر حضرت عمر شالشا کہتے تھو۔ یہ کون ہے۔ ان کی بات تو سات آسانوں کے اوپر حضرت عمر شالشا کہتے گئے: ''جانے ہو۔ یہ کون ہے۔ ان کی بات تو سات آسانوں کے اوپر حضرت عمر شالشا کہتے گئے۔''

غور فرما ہے! کہ اس عورت کو اللہ کے رسول مُنْ اللہ عواب دے چکے ہیں کہ پھے ہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ نے فرمایا: ﴿ وَ تَشْتَكِيْ إِلَى اللّٰهِ ﴾ گویا اس کی شکایت ہی وسیلہ بن گئے '۔ دل سے جو بات نگلتی ہے اثر رکھتی ہے۔''

سب سے براوسلہ

عملِ صالح اور دعا ہے بڑھ کرکوئی وسیلے نہیں: فرمان البی ہے: توجئير هم



# ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونَ آسْتَجِبْ لَكُمْ النَّ الَّذِيثِينَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ ﴾ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ ﴾

''اورتمھارا پروردگارفر ماتا ہے کہتم دعا مجھ سے مانگو۔ میں تمھاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جولوگ گھمنڈ میں آ کرمیری عبادت سے مندموڑتے ہیں ضروروہ ذلیل وخوار ہوکر جہتم میں داخل ہوں گے۔''

آیت صاف بتارہی ہے کہ دعاعبادت ہے جواللہ ہی کاحق ہے۔ دعانہ مانگنا تکبر ہے اور نہ مانگنے والے کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اب ایک دلچپ قصہ بیان کر کے بات ختم کرر ہا ہوں۔
حضرت ابن عمر بھا ٹھنے ہم وی ہے کہ رسول اللہ علی ہی نے فر مایا: ''تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آ دی چلے جارہے تھے کہ یکا یک ان پر بارش ہونے گی۔ وہ ایک غار میں پناہ گزین ہوئے (اوپر سے ایک بڑا پھر گرا) غار کا منہ بند ہوگیا۔ پس ایک نے دوسروں سے کہا کہ صاحبو! اللہ کی شم! سچائی کے سواتم کو کوئی چیز نجات نہ وے گی، البذائم میں سے ہرایک کو جائے کہ اس چیز کے و سلے سے دعا مانگے جس کی نسبت وہ جانتا ہو کہ اس نے بیمل خالصتا اللہ کے لئے کہا تھا۔

پہلے شخص کا وسلہ

ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میرا ایک مزدور تھا جس نے ایک فرق (تقریبًا سات سیر) چاول کے بدلے میرا کام کر دیا تھا۔ وہ چلا گیا اور مزدوری چھوڑ گیا۔ میں نے اس فرق کو لے کر زراعت کی۔ اس کی پیداوار سے جانور فرید لیے۔ پھر وہ مزدور میرے پاس مزدور کی لیخے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ ان جانوروں کو ہا تک کر لے جا۔ اس نے کہا۔ نداق نہ کرو۔ میرے تو تمحارے ذھے صرف ایک ' فرق' چاول تھے۔ میں نے کہا کہ ان کو ہا تک کر لے جا کیونکہ میہ جانوراس ایک فرق چاول کی پیداوار ہی میں مے فرید کے جیں۔ پس وہ ان کو ہا تک کر لے گیا۔ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میکام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا تھا۔ اب تو ہم سے اس پھرکو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پھر پچھ ہے۔

1 المؤمن: 60/40

#### دوسرے کاوسیلہ

پھر دوسرے نے کہا: اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔
میں روز اندرات کو ان کے لیے اپنی بکریوں کا دود ہدوہ کرلے جاتا تھا۔ ایک رات اتفاق
سے ان کے پاس اتنی دیرہے پہنچا کہ وہ سوچکے تھے۔ میرے بال بچے بھوک کی وجہے بلبلا
رہے تھے۔ میں نے اپنے تڑ پتے ہوئے بچوں کو ماں باپ سے پہلے اس لیے دود ہدنہ پلایا تھا
کہ وہ سور ہے تھے اور ان کو جگانا مناسب سمجھا ندان کو چھوڑ نا گوارا ہوا کہ وہ اس کے نہ پینے کی
وجہ سے کمزور ہوجا عیں گے، لہٰذا میں رات بحر برابر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ سویرا ہوگیا۔
اے اللہ! توجا نتا ہے کہ بیکام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا تھا تو اب ہم سے اس پھر کو
ہٹا دے۔ چنا نچے وہ پھرتھوڑ اسا ہے گیا اور اثنا ہے گیا کہ انھوں نے آسان کو دیکھا۔

#### تير \_ كاوسله

اس کے بعد تیسرے نے کہا: اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میرے پچا کی بیٹی تھی جو جھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس سے (نا جائز کام کی) خواہش کی۔ وہ سواشر فیاں لینے کے بغیر رضا مند نہ ہوئی۔ میں نے مطلوبہ اشر فیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ وھوپ کی۔ جب وہ جھے مل گئیں تو میں نے وہ اشر فیاں اس کو دے دیں۔ اس نے جھے اپنے قابو میں دے دیا۔ جب میں اس کی دونوں ٹاگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جااور مہر بکارت کو ناحق (بغیر نکاح کے) نہ تو ڑ۔ پس میں اٹھ کھڑ اہوا۔ وہ سواشر فیاں بھی چھوڑ دیں۔ اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھے ڈر کریے کام چھوڑ دیا تھا۔ تو اب ہم سے اس پھرکو ہٹا دیا۔ وہ بی خور کوری طرح سے چھچے ہٹا دیا اور وہ تیوں باہرنکل گئے۔ \*\*

غور فرمائے اعمل صالح جو صرف اللہ کی رضاجوئی کے لیے کیا جائے۔ وہ عمل اور پر خلوص دعا ہی سب سے بڑاوسلہ ہے۔ بندے کا کام ہے، بس مالک کی چوکھٹ نہ چھوڑے اور اس کی غلامی میں لگار ہے۔ مولانا حالی نے کیا خوب کہا \_ توجنير هم



صحيح البخارى، الحرث والمزارعة ، باب إذا زرع بمال قوم ···· حديث: 2333 ،
 وصحيح مسلم، الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار ···· مديث: 2743

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے جیں فرماں اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق کھاؤ بھاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر جمیشہ بجروسا کرو تم اسی کے سدا عشق کا دم بجرو تم اسی کے غضب ہے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب جیں مرو جب مرو تم مہرا ہے شرکت ہے اس کی خدائی مہرا ہے شرکت ہے اس کی خدائی خرد اور ادراک رنجور جیں وال مہ و مہر ادنی ہے مزدور جیں وال جہاں دار مغلوب و مقہور جیں وال نبی اور صدیق مجبور جیں وال نبی اور صدیق مجبور جیں وال نہ پرسش ہے رہبان و احبار کی وال

#### زندہ بزرگوں سے دعا کروانا

دعا دوسرے ہے کروانی بھی ای صورت میں مفید ہو سکتی ہے جب آپ خود بھی کریں اور اللہ کا اذن بھی ہو۔ جو بزرگ فوت ہوجا کیں ان کے لیے تو ہم زندوں کو دعا کرنی چاہیے۔خود دعا کرنے اور زندہ بزرگ ہے دعا کروانے کا عقیدہ درست ہے بیسجا بکرام شائی میں بھی تھا۔ حضرت انس ڈائٹو کہتے ہیں کہ جب قبط پڑتا تو حضرت عمر بن الخطاب ڈائٹو حضرت عمراس بن عباس کی دعا کرتے اور کہتے:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِعَمْ نَبِيّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقُونَ اللَّهُ مَا يَعْمُ نَبِيّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّلَّالِي اللَّالَّالِي اللَّلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّال

''اے ہمارے اللہ! ہم پہلے تیری طرف اپنے نبی تلاقیا کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، (یعنی دعائے استنقاء کی اپیل کرتے تھے) تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا۔ اب ہم تیری طرف اپنے نبی تلاقیا کے پچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں (یعنی ان سے دعا کرواتے ہیں) پس تو ہم کو پانی پلا۔ حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ پھر بارش

#### وسيلحى حقيقت اوراس كاطريقه

#### رينگتي-'

ورنہ نبی اکرم مؤلیق کی قبر وہاں موجودتھی۔ان کی قبر پران کے وسلے ہے دعا ما تکنے کا عقیدہ صحابہ کرام مؤلیق کی قبر وہات و قبر پر حاضر ہو جاتے۔ حضرت عباس ڈلٹٹ کوساتھ تکلیف دے کر جنگل میں لے جانے کا کوئی مقصد ہی نہ تھا۔معلوم بہی ہوتا ہے کہ فوت شدہ صاحب قبر کے طفیل اور واسطے ہے دعا ما تکنے کا عقیدہ ہمارے رہبر ورہنما، پیرکامل،امام اعظم علی خلیق نے مسلمانوں کو دیا ہی نہیں۔ ورنہ حسین ڈلٹٹ اپنے گھرانے کی دنیا کو یوں واؤ پر نہ لگاتے، بلکہ مدینہ میں اس قبر سے چھے رہے جس میں ان کے نا نا برزگ،امام الانبیاء، فخر بنی آ دم، سردارد و جہان خلیق آرام فرما ہیں۔

قبر پرتی کی بیماری مسلمانوں میں بھی وہا کی طرح پھیل گئی ہے۔ میں نے ایک شخص کو ایک مزار سے نگلتے ہوئے دیکھا جو ہار ہار کہتا جار ہا تھا: اچھا پیرا جو تیری مرضی ہیں نے پوچھا کہ پیر نے کیا کر دیا ہے۔ جواب ملا: مجھے اتنا عرصہ ہو گیا حاضری دیتے ہوئے مگر میری مراد پوری نہیں کرتا۔ میں نے کہا: میال!اللہ کو پکار، کہنے لگا: یہ بھی اللہ بی ہیں إنا لله و إنا إليه راجعون اللہ ان نا دانوں کو ہدایت دے۔

# عمل صالح كيا ہے؟

عمل صالح وہ مقبول درگاہ ہے جو خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے خوف سے نبی اکرم خالفی کے تقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے۔ فرمان اللی ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُصِّبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ دُنُوبِكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ دُنُوبِكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ تَحِيْمٌ ۞

''(اے میرے پیغیر طاقیم) ان کو کہددیں کداگرتم اللہ ہے مجت چاہے ہوتو میری پیروی کرو، اللہ تم ہے محبت کرے گا اور تمھارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور حیم ہے۔''

توجنير الح هم



<sup>🕫</sup> صحيح البخارى، الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث:1010

<sup>2</sup> آل عمران : 31/3

گویا پنجبر تاثیل کی پیروی ایک وسلہ ہای سے اللہ کا اذن حاصل ہوسکتا ہے۔ یہی اذن البی ہے ۔

عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیرتری مرے درویش! خلافت ہے جہانگیرتری ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیرتری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیرتری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں (اقبال)

### دعا کی اہمیت

دعاایک مکمل اور پختہ وسلہ ہے۔قرآن وحدیث میں اس کے بہت سے فضائل مذکور ہیں جن میں سے چندورج ذیل ہیں:

- حضرت سلمان فاری دانشد روایت فرماتے میں کہ نبی اکرم سالیف نے فرمایا: " نقد برکو دعا کے بیٹر کوئی چیز زیادہ نہیں کر علق ۔"
  - حضرت نعمان بن بشير والشاعروى ہے كه نبى اكرم تاليا في فرمايا:
    - «اَلَدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» "دعابىعبادت بـ"
    - پرآپ تالیانے نیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَ قَالَ رَبُكُمُ ادْعُونَ آسَتَجِبُ لَكُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَ قِيْ سَيِّدُ خُلُونَ جَهَنَّهِ وَخِرِيْنَ ﴾

''تمھارا پروردگار فرما تا ہے کہتم دعا مجھ سے مانگو میں تمھاری دعا کو قبول کروں گا۔ جولوگ میری عبادت (دعا) سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔''

- و حامع الترمذي، القدر، باب ماجاء لايرد القدر إلا الدعاء، حديث: 2139
- جامع الترمذي ، الدعوات ، باب منه الدعاء مخ العبادة ، حديث : 3372وسنن ابن ماجه، الدعاء ، باب فضل الدعاء ، حديث : 3828

- حضرت ابوہریرہ ڈائٹڈروایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت سُکاٹیج نے فرمایا: ''جوشخص اللہ ے دعانہ مانگے ،اللہ اس ہے ناراض ہوجا تا ہے۔''
  - ارشادبارى تعالى ب:

﴿ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَاهُ ﴾

"كيااللهاي بندے كے ليے كافى نبيں ب؟

یہ سوال ان لوگوں کی عقل کو دعوت فکر دیتا ہے جواللہ تعالیٰ کا درواز ہ چھوڑ کر ادھر ادھر کی تھوکریں کھاتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے مزید فرمایا:

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْكِ الْجِيبُ دَعُودٌ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللَّهُ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞

"جب ميرے بندے آپ ہے ميرے متعلق پوچيس (تو كهدد يجيك ) ميں قريب ہوں۔ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ پس ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ یر ہی ایمان رکھیں تا کہ بھلائی

# دعائيں قبول کيون نہيں ہوتيں؟

بدایک اہم اور دلچسپ سوال ہے۔اس کی وجو ہات تو کئی ہوسکتی ہیں مگر ایک بیجھی ہے کہ غلوص دعامیں کمی ہوتی ہے۔اگرانسان کو بھروساکسی دوسری قوت پر،اپنی طاقت و ذبانت پر، كوشش ير، سفارش ير، رشوت اور ديگر ذرائع پر بهوتو الله تعالى پر مجروسا كم بوجائے گا اور الله ہے رسی دعامائے گا۔اللہ تعالیٰ بھی اس کوان ذرائع کے حوالے کر دے گا۔ میں پینیس کہنا عابتا کہ ان جائز ذرائع کو بھی انسان چھوڑ ڈالے، بلکہ کوشش لازم جانے ۔ مگر اس کی بار آ وری اور دارومداراللہ تعالیٰ پرجائے۔

- الترمذي، الدعوات، باب منه من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث :3373
  - 2 الزمر: 36/39 1 البقرة: 186/2





دوسری وجہ مسلحت ہے: ماں انسان کے لیے سب سے بڑھ کرشفیق ہوتی ہے۔ ماں جب محسوں کرتی ہے کہ اس کا پچکی ایس چیز کی طرف ہاتھ بڑھار ہا ہے جواس کے لیے ضرر رسال ہے تو اس کی خواہش کی تختی سے مخالفت کرتی ہے۔ پچھا گرضرر رسال چیز کو ہاتھ میں لیے بھی لے تو زبردتی چھین لیتی ہے۔خواہ بچہ چیخ چیخ کراحتجاج کرے، بلکہ اگر کھانے کی مصر چیز کو منہ میں بھی ڈال لے تو اس کے منہ میں انگی ڈال کر نکال پھینکتی ہے۔خواہ بچہاس کو اپنے او پڑھلم ہی شعور کیوں نہ کرے۔

نجی اگرم مُن اللہ کے اسٹادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندے پر ماں سے بھی بڑھ بی اگر م من اللہ تعالی بندے پر ماں سے بھی بڑھ

نی اگرم تا الله است معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مال ہے بھی بڑھ کرشیق ہے۔ جب اس سے بندہ دعا کرتا ہے اور وہ بندے کے لیے مفید نہ ہوتو اس عطا کو روک دیتا ہے، بلکہ جونعت بندے کے لیے ضر ررساں ہووہ دے کر بھی چھین لیتا ہے۔ یہ بھی اس کی شفقت ہی کی علامت ہے۔ جس طرح بچہ کی حال میں مال کے دامن کونہیں چھوڑتا بلکہ اس کی آغوش میں سکون محسوں کرتا ہے اور اس کواپنے لیے جسمہ کر حمت جانتا ہے۔ اس طرح انسان کو بھی چا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھی ما یوں نہ ہو کیونکہ اللہ تو مال ہے بھی نیادہ شفق ہے۔ جائز چیز کے حصول کی کوشش جاری رکھے اور دعا ما نگنے میں بھی سستی نہ کرے۔ اس کے لیے مفید چیز اللہ تعالیٰ عطا کروے گا ور نہ تم البدل عطا کرے گا یا اس کی دعا کو قیامت کے لیے دخیرہ کر دے گا۔ بہر حال بندے اور اللہ کا تعلق ہمیشہ قائم رہنا جا ہے۔ تمام کوششوں کی بار آوری اس کی رحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کے در درحمت پر جی۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر ہے۔ جائز کوشش کے باوجود نگاہ اس کی درحمت پر جی درجی رہا ہی میں سکون اور عافیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ وَ نَحْنُ اقْرَبُ الْوَرِيْدِ ۞ اللهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۞ اللهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۞ اللهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۞

''ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کداس کے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس کی شاہ رگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔''

افسوں ان بے شعور انسانوں کی ناتیجی پر کہ شاہ رگ سے قریب اور دل کے خیالات کو جاننے والے کو بھلا کران لوگوں کی طرف مائل ہیں جن کے بارے میں اللّٰد کا فرمان ہے کہ وہ

61

16/5:3 1

زندگی میں بے بس تھے، وفات کے بعد بے خبر ہیں اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ لوگو!اللّٰہ تعالیٰ ہے مخاطب ہونا سیکھو۔ وہ صاحبِ اقتدار ہے، مجبور نہیں۔ وہ شاہ رگ ہے بھی قریب ہے، دور نہیں۔ اس کاعلم مکمل ہے، دوسروں کی طرح نامکمل اور ادھورا نہیں۔ اس کو زوال، کمز وری اور موت نہیں، بلکہ:

﴿ هُوَ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ قَادْعُوهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴿ ٱلْحَدْنُ يِلُّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

''وہ زندہ ہے۔اس کے سواکوئی قابل عبادت نہیں۔ پس اس کوخالص کر کے پکارو اور اس کی عبادت کرو۔سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگارہے۔''

پروردہ رہے۔ بنوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو میدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے ؟

فرمان علی جوری

یہ وہ بزرگ ہیں جوغزنی (افغانستان) سے بسلسلۂ تبلیغ لا ہورتشریف لائے تھے۔ لا ہور ہی میں فن ہوئے۔ان کے مزار پراکٹر لوگ غیرشر کی اور غیرا خلاقی حرکات کرتے ہیں اور ان سے کئی امیدیں باندھتے ہیں۔ وہ اپنی مشہور کتاب ''کشف الاسرار'' میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

''اعلی الوگ جھو گرنج بخش کہتے ہیں۔ مگر تیرے پاس کی کو دینے کے لیے کوڑی
بھی نہیں تو اس پر فخر نہ کر کیونکہ گئے بخش اور رنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے۔''
مگر اس قوم کا کیا ہوگا جواصل دا تا اور گئے بخش کو چھوڑ کر ان بزرگوں کو دا تا اور گئے بخش کہہ
کر ان کی روحوں کو دکھ دیتے ہیں۔ یقیناً قیامت کے روز اللہ ان سے جواب طبلی کرےگا۔
ایک کاروبار کی خاطر بیتمام سلسلہ چلا دیا گیا۔علامہ اقبال کھری کھری بات کہنے کے عادی
تھے اور کیا کھری بات کہہ گئے ہیں۔

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشین، تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن، تم ہو نچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو توهير



62

1 المؤمن:65/40

ہو کلو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ پچو گے جو مل جائیں صنم پھر کے ؟

#### دعا كاطريقه

قرآن کریم میں اللہ کریم نے بہت سے انبیائے کرام مین کا کہ میں اللہ کریم میں اللہ کریم میں اللہ کریم نے بہت سے انبیائے کرام مین کا کہ مسلمان ویسے حالات میں ای طرح دعا ما تگیں۔
انھوں نے مختلف حالات میں ما تگی تھیں تا کہ مسلمان ویسے حالات میں ای طرح دعا ما تگیں درج ہیں ان میں سے چندا کی کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ کتب احادیث میں باد کی جا کیں اور ای لب ولہج جورسول اللہ تا ہے ہو ہو کہ ان وحدیث میں درج ہے لیکن اگر معذوری ہو کہ ان دعا وَ ل کو یا دنہیں میں ما تگی جا کیں وحدیث میں درج ہے لیکن اگر معذوری ہو کہ ان دعا وَ ل کو یا دنہیں کر سکتے تو دعا ما نگنا مت چھوڑیں۔ اللہ ہر زبان مجھتا ہے۔ دل کی کیفیت جا نتا ہے۔ خلوص دل سے اپنی ہی زبان میں ما نگ لیں کی دعا میں کسی کا وسیلہ یا واسطہ وُ ال کر ما نگنا تہیں بتا یا دل و اللہ کی ماتھ آپ کا دل و دیا جھی شامل دعا ہو۔

دعا سے پہلے اور بعد میں نبی رحمت سُلَقِظ پر درود پڑھنا نہ بھولیں۔ورنہ دعا قبول نہ ہوگی اور آخر میں آمین بھی ضرور کہیں۔ول ہرفتم کے شرک سے پاک اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ورنہ بقول اقبال ۔

جو میں سربہ جدہ ہوا کھی تو زمیں سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا مجھے کیا ملے گا نماز میں

# درود کی اہمیت وفضیلت

ورووشریف کی اہمت یوں مجھ لیس کہ درود کے بغیر کوئی نماز ، نماز نہیں اور کوئی وعا، وعا خہیں۔البتہ درودمسنون ہونا چاہیے مگر مسلمانوں نے اپنی مرضی ہے بہت ہے درود بنا لیے بیں اوران کے نام خود رکھ لیے بیں جن کا کوئی ذکر کتب احادیث میں نہیں ہے۔ایے درود اگر آپ خلوص نیت ہے پڑھتے بھی ربیں گے جس پر میرے اور آپ کے نبی علی گھڑ کی مہر نہ ہوتو آپ خود فیصلہ کرلیس کہ اس کھوٹے سکے کو مارکیٹ میں کون قبول کرے گا۔ گویا خلاف سنت خلوص بھی برکارہے۔

www.KitaboSunnat.com

ہمیشہ وہ متند درودشریف پڑھیں جو کتب احادیث میں درج ہیں۔ان میں سے ایک تو وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ میرامشورہ ہے کہ آپ زیادہ الجھن میں نہ پڑیں اور صرف یہی درودشریف پڑھ ایا کریں۔کم از کم دل کویقین تو ہوگا کہ اس پرمہر مدینہ ہے۔قرآن مجید میں درودشریف کے لیے یوں تکم آیا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلْإِكْتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِيَّ ﴿ يَايَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَى اللَّهِيَّ ﴿ يَايَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَى اللَّهِيَّ ﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞ ﴾

"الله اوراس كفرشة ني (مَالَيْهُمُ ) پر درود بيجة بير -ا ايمان والواتم بهي اس پر درود وسلام بيجو "

حضرت عبدالرحمن بن افي ليلى خالف كہتے ہيں كہ جھے ہے كعب بن تجرہ و خالف نے ملاقات كى اوركہا كہ ميں بچھ كو وہ چيز ہديہ نہ دول جس كو ميں نے رسول اللہ طالف ہے ساہے؟ ميں نے كہا: ہاں، ہم كو وہ ہديہ ضرور و يجھے انھوں نے كہا كہ ہم نے نبي طالف كيا: اے اللہ كے رسول! آپ پر اور اہل بيت پر ہم كس طرح درود بجيجيں؟ نبي اكرم طالف نے فرمايا: "اس طرح كہو:

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى بَارِكُ عَلَى اللهِ مُحَمَّدِ، كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ،

''اے ہمارے اللہ! محداور آل محمد پر رحمت بھیج جس طرح تونے ابراہیم (طیلا) اور آل ابراہیم پر رحمت بھیج ہیں طرح کیا گیا اور پاک ہے۔ اے ہمارے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکتیں بھیج جس طرح تونے ابراہیم (طیلا) اور آل ابراہیم پر برکتیں بھیج تھیں، بے شک تو تحریف کیا گیا اور یاک ہے۔''

www.KitaboSunnat.com

توجنير هم



الأحزاب:56/33 عصيح البخارى، أحاديث الأنبياء، حديث:3370 وصحيح
 مسلم، الصلاة، باب الصلاة على النبي العلم بعد التشهد، حديث:406

#### درود کامقام

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی اکرم طالقائی نے فر مایا:'' مجھ پر جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پردس مرتبہ رحمت نازل فر مائے گا۔''

آپ ہی فیصلہ کریں کہ ہم من گھڑت درود پڑھ کرا پناوقت اور ثواب کیوں ضائع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس درود کی سندرسول اللہ ظائی ہم کت خبیس پہنچتی وہ باطل ہے۔ رہااصل درود شریف تو وہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جس جملے کے شروع میں اَللّٰهُ مَّ یار بَّنَا کا لفظ آئے وہ دعا ہوتی ہے، الہٰ دادرود شریف بھی وعاہے۔

#### دعا كاوقت

اگر چدوعا ہروقت ما تکتے رہنا چاہیے گر کچھ مواقع کتب احادیث میں بتائے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک کاذکر میں یہاں کردیتا ہوں۔

"جومانگناہ مانگ، دیاجائے گا۔ مانگ، دیاجائے گا"

گویا نماز، دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس وقت مومن یک سوہوکر اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کرتا ہے اوراس کے لیے کوئی وسیلہ بھی در کارنہیں ہے۔

# واسطه نه طفيل

ایسے ہی دعائیں ما تکنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے فر مایا ہے:

﴿ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ آخْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْأَتِهِمْ فِي آصُعٰبِ الْجَنَّةِ ﴾

صحيح مسلم، الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعدالتشهد، حديث:408

حامع الترمذي، الصلاة، باب ماذكر في الثناء على الله....، حديث: 593

'' یہی لوگ ہیں۔جن کے اعمال میں ہے اچھے اعمال ہم قبول کرتے ہیں اوران کی برائیوں سے درگز رکرتے ہیں بیاضحاب بہشت ہیں۔''

دعا عبادت ہے اور صرف اللہ تعالی ہی کاحق ہے۔ دعانہ ما تکنے پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ دعا اور نبی سُلِیُّمْ کی فر ما نبر داری ہے بڑھ کر کوئی وسیلنہیں۔ اس کے علاوہ باقی ہرخود ساختہ فعل مشرکانہ ہے اور شرک ظلم ہے، چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُدْنُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ يُبُثَنَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَطُلُمٌ عَظِيْمٌ ۞ ﴾ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ۞ ﴾

''اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے!اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا، بے شک شرک سب ظلموں سے بڑا ظلم ہے۔'' 3

ای مقام پراللہ کریم نے والدین کاحق بیان کرتے ہوئے ماں کا مقام بیان فرمایا ہے لیکن بے حدوصاب، احسان کرنے والی مال بھی اگر شرک کے لیے کہے تو اللہ تعالی نے تھم دے دیا ہے کہ اس کی فرمانیر داری مت کرو۔ البتہ دنیا کے کاموں بیس اس کی فدمت ضرور کرتے رہو۔

#### شرك اعمال كوضائع كرديتاب

اللہ کے بعد دونوں جہانوں میں سردار انبیاء، محم مصطفیٰ سائی کا سے بڑھ کرکوئی شخصیت ہمارے نزدیک بڑی نہیں ہے۔ مگر شرک کے معاطع میں آپ سائی کے بارے جوفر مان باری تعالیٰ نازل ہواہے، اے دکیے لیں:

﴿ وَلَقُدُ أُوْمِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَهِنْ اَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدُ الْمِنْ الشَّرِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدُوْنَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞ ﴾

''اور بے شک تیری طرف اور جھے سے پہلے لوگوں کی طرف ہم نے وحی کی کہ اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمھارے سارے اندال ضائع ہوجا کیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہے ہوجاؤگے۔''

2 لقمان :13/31 الزمر :65/39

16/45: الأحقاف

توجنير هم



ایک بات ذہن شین کر لیجے کہ اللہ کو کی قوم یا شخص سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے قانون سے محبت ہیں ہے۔ اللہ کو اپنے قانون سے محبت ہے جو اس کے قانون کو مانے وہ اس کو محبوب ہے اور جو نہ مانے وہ مردود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، سلیمان، ایوب، یوسف، موی، مارون ، زکریا، یحیی، الیاس، اساعیل، یونس اور لوط میں اللہ کا ذکر کرے قرمایا کہ ان کو دوسرے لوگوں پرفضیات بخشی گئی تھی ۔ مگران کی بابت بھی قرمایا:

﴿ وَمِنْ اَبَآلِهِهُ وَ دُرِيْتِهِمْ وَاخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞ ذَٰلِكَ هُدى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْمَاتُونَ وَهُ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْمَاتُونَ وَهُ وَلَوْ اللهِ يَهْدِي فَي اللهِ يَهْدِي فَي اللهِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ۞ ﴾

''ان کے آبا واجداد، بیٹوں اور بھائیوں میں سے بہتوں کوہم نے نواز ااور ان کو صراط متنقیم کی ہدایت کی تھی۔ یہ ہدایت اللہ بی کی طرف سے ہے جس کو چاہتا ہے اگریہ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا عارت ہوجا تا۔''

ان واضح اور صرح آیات سے ثابت ہوا کہ شرک اعمال صالح کو کھا جاتا ہے، لہذا ہر مسلمان کوشرک سے بچنا جاہے۔

الرك پرموت مر

فرمان اللي ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَى افْتَرَى إِثْبًا عَظِيْمًا ۞

''بے شک اللہ اس بات کو بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک بنایا جائے۔علاوہ ازیں دوسرے گناہ جووہ چاہے گا معاف فرمادے گا۔جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تخلیق کیا اور پیر بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔''

www.KitaboSunnat.com

1 الأنعام:88/8 2 النساء:48/4

#### وسيلحى حقيقت اوراس كاطريقه

#### بجرمز يدفرمايا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ اللَّهِ وَمَنْ يُشَآءُ اللَّهِ عِنْدًا ۞

'' بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک بنایا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ جو وہ چاہے، معاف فرمادے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ گمراہی میں بہت دورنکل گیا۔''

شرک اس قدرخطرناک گناہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی کا فیصلہ وقت آنے پر ہوگا مگرشرک کا فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔افسوں کی بات میہ کہ باقی گناہ کرنے والے سے امید کی جا سکتی ہے کہ کسی وقت تو بہ کرلے گا کیونکہ گناہ کو چرخض گناہ ہی کہتا ہے۔ مگرمشرک اور بدعت کو گناہ بہتنا اور بدعت کو گناہ بہتنا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تا حیات اسے تو بہ کی ضرورت ہی محسوں نہیں ہوتی۔وہ اپ آپ کو مکڑے کی طرح خیالات کا تا نا با با با کا کر مضبوط قلع میں محفوظ بہتنا ہے۔ مگر حقیقت کا ایک ہی جھٹکا سب تا نا با نا بجھیر کررکھ دیتا ہے۔

# شركتمام برائيون كى جراب

مشرک کا میعقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بات منوانے کے لیے سفارش کام کر سکتی ہے۔ مگڑے کی طرح وہ تمام عمرای غلط فہنی میں مبتلا رہتا ہے کہ فوت شدہ بزرگ سفارش کر کے اسے نجات دلا سکتے ہیں اوراس کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے خیال کے مطابق بزرگوں کی روحوں کواپنے حق میں راضی رکھنے کے لیے ان کے نام کی نذرو نیاز اور عرس ہجنڈ ارے پر حاضری کو کافی سجھتے ہوئے عمر کھیا دیتا ہے۔ باقی گناموں ہے وہ اپنے آپ کو آزاد سجھتا ہے۔ گویا شرک تمام گناموں کی جڑ ہے، مثلاً ایک بازاری عورت اپنے گناہ کی معافی کے لیے مسجد میں بھی نہیں جاتی ، بلکہ وہ پیر کے مزار پر چڑ ھاوا دینا کافی خیال کرتی ہے۔ اس غلط فہنی بلکہ خوش فہنی میں وہ عمر گزار دیتی ہے۔ اخبارات میں اغوا اور لٹ جانے کی خبریں اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ بیسب شرک ہی کا نتیج ہے۔

1 النساء: 116/4





# شرك كيون؟

یہ ہرگز نہ بھولیے کہ شیطان ہمارااز لی وابدی دشمن ہے۔اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان اس کا شکار ہوں۔ جوانسان ذرااللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل ہوتا ہے اس پرشیطان قبضہ کرلیتا ہے۔جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

''اورجس نے بھی یا درجمان سے غفلت کی ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیے ہیں جو کہ اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، گھر وہ اس کوسیدھی راہ سے روکتے ہیں اور وہ سجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یا فتہ ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آپنچے گا تو (اپنے شیطان سے) کہے گا: کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بُعد ہوتا تو 'تو بدترین ساتھی لگا۔''

ادھراللہ تعالی نے تلاش حق کا جذبہ ہردل میں رکھ دیا ہے۔ انسان ہمیشہ حق کا متلاثی رہا ہے۔ شیطان انسان کے اس جذبے سے پوراپورافائدہ اٹھانے کے لیے اپنی کوشش انسان کو جھلم رکھنے پرصرف کرتا ہے تا کہ وہ حق وباطل میں تمیز نہ کر سکے اور پھر مندرجہ بالا آیت کے مطابق باطل کواس کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ انسان ای کوحق سمجھ کرای پرسر مایئہ حیات کھیا ویتا ہے اور اسے بھی تو بہ نصیب نہیں ہوتی یہاں تک کہ موت کا جھٹکا آتے ہی حیات کھیا ویتا ہے اور اور وہ دن آجاتا ہے جس کی بابت فرمان الہی ہے: حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے اور وہ دن آجاتا ہے جس کی بابت فرمان الہی ہے:

﴿ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ الظُّلِمِيْنَ مَعْذِدَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ النَّادِ ﴾

''جس دن ظالموں کوان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نید ہے گی اوران پرلعنت پڑے گی اور بدترین ٹھ کاناان کے جھے میں آئے گا۔''

2 المؤمن:52/40

18-36/43: الزخرف



شیطان خوب جانتا ہے کہ شرک ہے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں کیونکہ شرک کی معافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرک میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔اس کی بہت ی فوج اس کی مدد کے لیے کمریستہ ہے۔ وہ علاء، پیراور درویش کا روپ دھار کرانسان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جمیں ان سے اس طرح آگاہ فرمایا ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ التَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَآءَهُمُ وَانَ فَوِيْقًا قِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

"جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کوایے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ مگران میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کو جان ہو جھ کر چھپار ہاہے۔"

یہ ہیں گندم نما بوفروش مولوی، پیراور درویش، جن کے آستانوں کی رونق اوران کی قوت کا سرچشمہ بھی ہم ہی ہیں۔اس حق کو چھپانے کے لیے وہ معاوضہ بھی ہم ہی ہے وصول کرتے ہیں۔فرمان الٰہی پڑھیے:

﴿ يَكَا يُنُهُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوا فِنَ الْاَحْبَادِ وَالرَّهْبَانِ اللهِ ﴾ 
الْمَا كُلُونَ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴾ 
الله الله الله الواان عالمون اور بيرون بين ساكثر السيه بين جولوگون كه مال الطلط يقول سي كهاجات بين اورالله كي راه سي بحي روكة بين " 
الطلط يقول سي كهاجات بين اورالله كي راه سي بحي الله بين بعلار بته بين كه وه جم پر احسان ظيم فرمار به بين كه ايناسب بحي لئا كرجمي الن وعي كرجم پري فوقيت جتابة بين كه وه جم پر احسان ظيم فرمار به بين كه جمان كي خاطر لؤن مرن پرتيار و بين و قيت جتابة بين بين كه في الله في مناري خواري بين بين كه عياري على الله عياري بين وي عياري على الله عياري عياري حياري حياري

﴿ وَإِذَا تُشَلِّى عَلَيْهِمُ النُّتَنَا بَيِنْتٍ تَعْرِثُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَءُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ الْيَتِنَا ﴾

🐧 البقرة :146/2 💈 التوبة :34/9

مزيدارشادالبي يرصي:

توجنير الح هم



## وسليحى حقيقت اوراس كاطريقه

''اورجب ہماری واضح آیات ان کوسنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہوکہ مکرین حق کے چیرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسامحسوں ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیات پڑھ کرسنانے والوں پرابھی حملہ کردیں گے۔''

قارئین کرام! آپ نے اکثر ایسے تصادم دیکھے بھی ہوں گے۔ بیسب ان دھوکہ بازوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ عوام ان پر فریفتہ ہوتے ہیں کیونکہ بیر آسان مذہب اور معافی کا پر چار کرتے ہیں جولوگوں کی پہند ہے۔ وہ ای کوئی سمجھ کرای پرسر مابید حیات کھیادیے ہیں اور پھر:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ تَثَبِعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ اللهُ قَالُوا بَلْ تَثَبِعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

جب ان سے ہا جا باہ دان احقات فی روق رو بواللہ سے بار سے یا وہ جوابلہ سے بار سے یا وہ جوابلہ سے بار سے یا ہے ا جواب دیتے ہیں کہ ہم ای طریقے کی چیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آ باواجداد کو پایا ہے۔ اگر چدان کے آ باواجداد بے بچھاور راہ راست سے بھلے ہوئے ہول۔''

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا آنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَّاءَنَا ﴿ آوَلُوْ كَانَ آبَّاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴾

''جبان سے کہاجا تا ہے کہ آللہ کی نازل کی ہوئی چیز یعنی قر آن اوراس کے رسول کی طرف آؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ (کیایہ باپ دادائی کی تقلید کیے چلے جائیں گے)خواہ وہ کچھ خوانے ہوں اور سے کی انھیں خربی نہ ہو۔'' ق

قارئین کرام! ذہن نظین رکھیں کہ یہ دھوکے دینے والا شیطان اوراس کے نائب ہمیں انبیائے کرام ﷺ کے مجزات اوراولیائے کرام کی کرامات کا حوالہ دے کریہ باور کروادیتے ہیں کہ اس کا نئات میں اللہ والے یوں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کوائلہ نے اختیار دے رکھا

البقرة: 170/2 المائدة: 170/2

1 الحج: 72/22

وسليحى حقيقت اوراس كاطريقه

ہے۔جبکہ بیزرادھوکہ ہے۔ آیئ!ہم معجزہ اور کرامات کی حقیقت پر قرآن کریم کی روشنی میں غور کرلیں۔ توجنير الله هم







## معجز ه وكرامت

جمیں فریب دینے کے لیے جو' معجزات وکرامات' سناتے جاتے ہیں ان میں سے کئی تو من گھڑت اور ہوائی ہوتے ہیں لیکن اگر' نچ' ' بھی ہوں تو آپ ایک بات یا در تھیں کہ مججزہ نبی کا اور کرامت ولی کی اپنا فعل نہیں ہوتا ، بلکہ میکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اس کے اظہار میں بزرگ بے بس ہوتا ہے۔

جهال دار مغلوب و مقهور بین وال

نی اور صدیق مجبور ہیں وال مثلاً: دیکھیے کہ کفار نے بار بار معجزات کا مطالبہ کیا اور پیش نہ کرنے کی صورت میں نبی اکرم علی ٹام پراعتراض کیا۔ان کا جواب اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَقُلُ ٱرْسَلْنَا رُسُلًا قِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَذْوَاجًا وَ ذُرِّيَةً الْمُورِ وَمَا كَانَ لِوَسُولِ آنْ يَأْتِيَ بِاللَّهِ اِلَّا بِالْمِنْ اللَّهِ الْكَلِّ اَجَلِ كِتَابُ ﴾

''اور آپ ہے پہلے بھی ہم نے رسول بھیج تھے اور ان کی بیویاں اور اولا دیں بھی مخص کے بیانی فرائد کے اذن کے کوئی نشانی (معجزہ)

مخص کی نی کے بس میں بھی یہ نہ ہوا کہ بغیر اللہ کے اذن کے کوئی نشانی (معجزہ)

ل آتا، بلکہ ہروعدے کے لیے ایک ٹوشت (تحریر) ہوتی ہے۔''

پھر واضح فرمایا کہ بیکوئی نیااعتراض نہیں ہے، بلکہ تو م نوح اور عاد وخمود کا ذکر فرمات ہوئے ارشاد ہوا کہ انھوں نے بھی اپنے انبیائے کرام پیلا پر بیاعتراض جڑا تھا۔ جس کا تذکر ہاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیاہے:

🐧 الرعد:38/13

﴿ قَالُوْا إِنْ اَنْتُمْ إِلاَ بَشَرٌ مِّشُلْنَا ﴿ ثُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَهَا كَانَ يَعْبُدُ اَبَا وَنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطِن مُبِيْنِ ۞ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّفُلُكُمْ وَلِكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادِهٖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَأْتِيكُمُ لِسُلْطِنِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

''انھوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہی ہوتے تھارا تو بیارادہ ہے کہ تم ہم کوان کی عبادت کرنے سے روکو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ پس ممارے پاس کوئی صاف صاف ولیل لاؤ۔ ان کے اخبیائے کرام نے کہا کہ ہم تو تھاری مانند بشر ہی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمادیتا ہے۔ ہمارے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی دلیل لے آئیں۔ ایمان والوں کوچا ہے کہ اللہ بیر کو کل ہی کریں۔''

اگرآپ اب بھی بات نہیں سمجھے تو لیجھے آپ کے سامنے صرف دومثالیں پیش کرتا ہوں،
مثلاً: مویٰ علیٰ کامصرے نگنے اور مدین پہنچنے کا قصہ مختصر طور پر چیھے بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ
قصہ یہاں ختم ہوا تھا کہ مویٰ علیٰ نانے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی تھی۔ پس ان دونوں جوان
لڑکیوں نے پانی بلانے کا قصہ اپنے باپ سے بیان کیا اور مشورہ دیا کہ اس کو ملازم رکھ لیا جائے
کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ ان میں سے ایک کو باپ نے مولی علیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ
باپ بھی اللہ کے بی حضرت شعیب علیٰ تھے جو کہ کمز وراور بینائی سے محروم ہو بھی تھے۔
باپ بھی اللہ کے بی حضرت شعیب علیٰ تھے جو کہ کمز وراور بینائی سے محروم ہو بھی تھے۔
مصرت مولی اور حضرت شعیب علیٰ تے کہ بین معاہدہ ہوا۔ حضرت شعیب علیٰ انے ایک
مصری طرف روان سے بیاہ دیا۔ معاہدے کی مدت ختم ہونے پر مولی علیٰ اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن
مصری طرف روانہ ہوئے۔

جنگل کی راہ تھی اور بخت سردی کا موسم تھا۔ رات کا وقت اور راستہ نامعلوم تھا۔ موٹی مالیٹھا نے اپنی اہلیہ محتر مدے کہا کہ پہاڑ پر مجھے آ گ دکھائی دی ہے میں وہاں جا تا ہوں تا کہ کوئی انگارہ لا وَل جے آپ تاپ سکیس یا شاید وہاں مجھے کو کوئی راستہ بتانے والا بھی مل جائے۔

🐞 إبراهيم: 11،10/14،

توجنير هم



توجنير هم

## جب وبال پنجاتو آواز آئي:

﴿ أَنْ يُنْوُلْنِي إِنِّيْ أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ وَ أَنْ ٱلْقِي عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَرُّ كَانَهَا جَآنٌ وَلَى مُنْ بِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ لِيُولِنِي ٱقْبِلْ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ ۞﴾

''اے مویٰ! میں اللہ، جہانوں کا پروردگار ہوں۔ ٹو اپنی لاکھی کو رکھ دے۔ مویٰ(طلیۃ) نے جب اس کو بڑے اژدھا کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑا ہوااور گھوم کر بھی نہ دیکھا۔اللہ نے فرمایا:اے مویٰ! آگے آ اور مت ڈربتو بالکل محفوظ ہے۔''

دلچیپ بات بیہ ہے کہ بدلائھی ایک عرصہ دراز ہے موکی الیکا کے ہاتھ میں بھی اے ڈالنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ کریم نے لائھی کی کیفیت کا یقین دلانے کے لیے اور دل ہے ڈر نکلوانے کے لیے یوچھاتھا:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَوِيْنِكَ يُمُوْسَى ۞ قَالَ هِي عَصَائَنَ ٱتَوْلَوُا عَلَيْهَا وَٱهُشَّ بِهَا عَلَى عَنَى وَلَى فِيهِا وَاهُشَّ بِهَا عَلَى عَنَى وَلِيَ فِيهُا مَأْدِبُ ٱخْرى ۞ قَالَ الْقِهَا يُمُوْسَى ۞ ﴿

''اے موکیٰ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کیا کہ مید میری الآتھی ہے، میں اس پر فیک رکا تا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے ہے جھاڑتا ہوں علاوہ ازیں میں کئی فوائداس سے حاصل کرتا ہوں۔ارشاد ہوا کہ اے موکیٰ اس کوزمین پرڈال دے۔''

قرآن کی عبارت بتارہی ہے کہ حضرت مولی طابقا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس الٹھی کی صورت و سیرت یوں بھی بدل عتی ہے۔ اگران کے دل میں ایسا کوئی تصور پہلے ہے موجود ہوتا تو وہ بھی بھی نہ ڈرتے۔ پھر دیکھیے کہ مولی طابقا فرعون کے در بار میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ اس الٹھی ہے جب اللہ نے چاہاتو کئی بار مجزہ فاہر ہوا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اسے جاد وقر ار دیا۔ مقابلے کے لیے جاد وگرا کھی کر لیے۔ مقررہ وقت پر جاد وگر آئے اور جاد وگری کا مظاہرہ کیا۔ انھوں نے چھوٹی چھوٹی رسیوں اور

طه: 19،17/20

1 القصص: 31،30/28

كرُ يول عاني بناكردكهائ\_جسكاذكرقرآن في يول فرمايا ب

﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخْتِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمُ انَّهَا تَسْعَى ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً قُوْلِي ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ ٱنْتَ الْأَعْلِ ۞ وَٱلْقِ مَا فِيْ يَهِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنْعُوْا ﴿ ﴾

'' پس جب جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں ان کے جادو کی وجہ سے دوڑتی ہوئی دکھائی دیے لگیس تو موٹ ڈرگیا اور ڈرکواپنے دل میں چھپایا۔ پس ہم نے کہا: اے موٹ ایس شرعت ڈروہتم ہی غالب رہو گے اور جو پچھتمھارے داہنے ہاتھ میں ہے، اے ڈال دو، بیان چیزوں کونگل جائے گا جوانھوں نے بنائی ہیں۔''

غور کیجیے! حضرت موی طابق بھی وہی، لاٹھی بھی وہی، جس کا تجربہ کی بار پہلے کرایا جاچکا ہے۔ گر ہر باراس کوسانپ میں تبدیل کر دینا اپنے بس میں نہیں اور خدہی یہ یقین ہے کہ میرے ڈالنے سے بیسانپ بن سکتا ہے۔ ور ندڈر نے کی ضرورت نہیں، بلکہ چیکے سے ڈال دیا ہوتا اور بیسب کچھنگل گیا ہوتا۔ گر بیکام اللہ کا ہے۔ ور ند حضرت موی ملیلة تو دل میں خوف محسوس کررہے تھے۔ اب ایک مثال اور لیجے۔ یہ ہیں سردار دو جہاں حضرت می ملیلة کا اسلام اللہ کا ہے۔ کہ بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختص ''کہ بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختص ''

كفاركے مطالبات ديكھيے اور آپ تاليا كا جواب سنے۔ كفار مجزات كا مطالبہ كرتے ہيں جس كاذ كراللہ تعالى نے قرآن مجيد ميں يوں فرمايا ہے:

﴿ وَقَالُوْا لَنَ نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَا مِنَ الْآرْضِ يَنْبُوْعًا ۞ اُوْتَكُوْنَ لَكَ جَنَّهُ مِّنْ نَغِيْلُ ۞ وَشُنْقِطَ لَكَ جَنَّهُ مِّنْ نَغِيْلُ ۞ وَشُنْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْتَأَقِنَ بِاللهِ وَالْمَلْيِكَةِ قَبِيلًا ۞ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْتَأَقِنَ بِاللهِ وَالْمَلْيِكَةِ قَبِيلًا ۞ السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ السَّمَاءَ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ كَوْنَ لَوْمِنَ لِرُقِيكَ كَانُتُ اللهَ مَا مُنْ مُنْ لَكُنْ اللهَ السَّمَاءِ وَلَى السَّمَاءَ وَلَنْ لُوْمِنَ لِرُقِيكَ كَانُهُ وَلَى السَّمَاءَ وَلَى السَّمَاءَ وَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

طه:69-66/20

توهير





''انھوں نے کہا: ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کرا یک چشمہ جاری نہ کردے، یا تیرے لیے بھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور تو اس میں نہریں رواں کردے، یا تو آسان کے فکڑے کرکے ہمارے اوپر گرادے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھے کا ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپرایک ایک تحریر نہ اتاردے جے ہم پڑھیں۔ (اے نبی!ان ہے) کہدد سے پے پاک ہے میرا پروردگار! میں تو صرف ایک ہے میرا پروردگار!

معجرہ خالص اللہ تعالیٰ کافعل ہے۔ جب اللہ کا اذن ہوا تو معجرات میرے نبی طالمیٰ ہے خاہر بھی ہوئے۔ بدر کے میدان میں آپ طالمیٰ نے ایک مٹی بحر کرریت فضا میں بکھیر دی جو کفار کی آ تکھوں میں پڑی۔اس کے برعکس وہ وقت بھی یا در کھیے جب طائف کے لونڈوں نے میرے آتا طالبہ کو گتا خانہ طور پرستایا اور زخی کردیا۔ جب آپ طالبہ تھک کر بیٹھنا چاہتے تو وہ پھر مار کر آگے چلنے پر مجبور کردیتے تھے۔ اگر بس میں ہوتا تو ایک مٹی ریت فضا میں بکھیر دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ گرمجرہ خالص اللہ کافعل ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بلات اپنی ایک کتاب "قحفة الموحدین" میں رقمطراز بین: "بایددانت که کرامتِ اولیاحق است ومنگر آل از ایمان حلاوت ندارو فرق عاد تیکه از انبیاء ظاہر شود آ نرادرعرف شرع معجزہ ہے خوانند واگر از دیگر بزرگان پدیراید کرامتش ہے نامند ومنشا ہر دو یکے است یعنی قرب بارگاہ البی اماظہور معجزہ کرامت باختیار بزرگان نیست بلکه باختیار وقدرتِ خدائے عزوجل است و بزرگان بذات خودقوت کردن آل نے دارند" بلکه باختیار وقدرتِ خدائی کرامت برحق ہے۔ اس کا منکر ایمانی حلاوت ہے محروم ہے۔ جو فارق عادت بات انبیاء سے ظاہر ہوتی ہے اس کا مرامت رکھتے ہیں اور اگر دوسرے بزرگوں سے ظاہر ہوتو اس کا نام کرامت رکھتے ہیں۔ مگر منشاء دونوں کا ایک ہی اگر دوسرے بزرگوں کے فاہر ہوتو اس کا نام کرامت رکھتے ہیں۔ مگر منشاء دونوں کا ایک ہی

93-90/17: بنى إسرائيل :91/90-93

معجز ووكرامت

اختیار میں نہیں ہے، بلکہ خدائے عز وجل کے اختیار وقدرت میں ہے۔ بزرگ اپنی ذات میں اس کی طاقت نہیں رکھتے۔''

اختصار کی خاطر بس کرتا ہوں۔مقصد بیزہ بن نشین کروانا ہے کہ فریب دینے والا آپ کو فریب نید سے جائے۔

## ا پناجواب خود دینا ہوگا

اس غلط بنی میں کوئی ندر ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لے گایا کوئی ذرمہ داری لے کر چھڑا لے گا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَأْيُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَيْكُمْ الْفُسَكُمُ ۚ لَا يَضُوُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا الْمُتَدَيْثُمْ ﴾ الْمُتَدَيْثُمْ ﴾

''اے ایمان والو! اپنی جانوں کی ذمه داری تم پر ہی ہے۔ اگر تم ہدایت پاؤ تو کسی کا گراہ ہونائم کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''

## مزيد فرمان البي ہے:

﴿ فَمَنْ اَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا آؤكُنَّ بِالْيَتِهِ أُولْهِكَ

يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتْبُ حَثْنِ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْا مَثَوْا عَنَا قَالُوْا مَلُوْا عَنَا وَشَهِدُوْا عَنَا الْهُ قَالُوْا مَلُوْا عَنَا وَشَهِدُوْا عَنَا الْهُ قَالُوا مَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَنَا الْهُ وَاعْلَمُ الْهُولُولُ مِنْ دُونِ الله قَالُوا مَلُوا عَنَا وَشَهُ وَقَالُوا مَنَا الْهُولُولُ عَنَا الله وَالله وَلهُ وَالله وَالله وَالله وَلهُ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

المائدة: 105/5





غور بیجیے کہ کوئی بہانہ کار آ مد نہ ہوگا۔ گمراہ کرنے والا تو گرفتار عذاب ہوگا مگر اس کا فرمانبردارکسی حیلے بہانے سے نیج نہ سے گا۔ کوئی کسی کا پُرسانِ حال نہ ہوگا۔ پیری ومریدی کے بید ووے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ ارشادالہی ہے:

﴿ إِذْ تَكِزَا الَّذِيْنَ النَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ النَّبَعُوا وَرَاوًا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ النَّبَعُوا لَوَانَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَا مِنْهُمْ لَيْهُ اللَّهُ النَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا كُمْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمْ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ الْعَلَيْنَ مِنَ النَّادِ ۞

''جب فرما نبرداری کروانے والے لوگ اپنے فرما نبرداروں سے بیزار ہوں گ۔ عذاب سامنے دکھائی دے رہا ہوگا اور آپس کے تعلقات منقطع ہوجائیں گ۔ فرما نبردار کہیں گے کہ ہائے افسوس!اگرایک بارہمیں پھردنیا میں جانے دیا جائے تو

<sup>1</sup> الأعراف: 37/7-39

ہم ان لوگوں سے یوں ہی بیزار ہوں گے جس طرح بیآج ہم سے بیزار ہیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ ان کوان کے کرتوت دکھائے گا اوران کے دلوں میں صرت رہے گی اوروہ آگ ہے کسی طور بھی نکل نہ کئیں گے۔''

آج ان لوگوں کی دوکانوں کو چیکانے والے لوگ جوان جھوٹے دعویداروں کی تائیدییں زندہ باد کے نعرے لگاتے پھررہ ہیں خبر دارر ہیں کہ وہ دن بہت ہی تخت ہوگا جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَيُوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَايُهِ يَقُولُ لِلْيَّتَنِي اتَّخَذَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلُكُ ۞ لَقَنْ اَضَلَّفِي عَنِ الذِّلْوِ سَبِيلُكُ ۞ لَقَنْ اَضَلَّفِي عَنِ الذِّلْوِ سَبِيلُكُ ۞ لَقَنْ اَضَلَّفِي عَنِ الذِّلْوِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَقَالَ الرَّسُولُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ الرَّسُولُ لِوَتِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَ وَقَالَ الرَّسُولُ لِوَتِ لِنَا فَعَلَى الْمَسُولُ لِمِنْ الشَّوْلُ لِلْوَالْمَا الْقَالُونُ مَهْجُورًا ۞ ﴾

''جس دن ظالم فرطَّم کی وجہ ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھا کیں گے، کہیں گے کہ بات افسوس! میں رسول (طَائِعٌ ) کے نقش قدم پر چاتا۔ ہائے افسوس! میں فلال شخص کو ہم نشین نہ بنا تا۔ بعدازیں میرے پاس ذکر (قرآن) بھی آگیا تھا۔ اس نے مجھے گراہ کر دیا۔ شیطان تو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ پھر رسول (طَائِعٌ ) فرما کیں گے کہ میرے پروردگار! میری اس قوم نے اس قرآن کو یوں رکھا تھا، گویا انھوں نے اس چھوڑ ہی دیا تھا۔''

فرمان الٰہی اوراحکام نبوی کو پس پشت ڈال کراندھی تقلید کے پرستار ملمع سازوں کے اشاروں پرجان نچھاورکرنے والے آج ہی اپنے انجام پر نگاہ ڈال لیس ور نید۔

'' پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔''

قرآن پاک نے اس خوفناک وقت کی تصویر یوں کھینچی ہے:

﴿ وَلَوْ تَزَى إِذِ الْمُجُرِمُونَ فَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ لَا بَنَا اللهُ وَلَوْ اللهُ عَنْكَ رَبِّهُمْ لَا بَاللهُ اللهُ اللهُ

كاش! تو مجرمول كواس حالت مين ديكير كيا كدافھوں نے اسنے يروردگار ك

🐠 البقرة: 166/2ء 167 💈 الفرقان: 27/25-30

توجنير هم



روبرو سر جھکائے ہوئے ہول کے اور کہدرے مول کے کداے جارے یروردگار! ہم نے دیکھ لیا ہے اورس لیا ہے۔ پس اب ایک بار ہم کو دنیا میں لوٹا دے تا كه ہم المال صالح كرليں \_ نے شك ہم كويقين آ گيا ہے۔'' ن محوليا كاس ونيايس صرف ايك بى بارآنا ب-مير يغير طافيا كايك ارشادكا ترجمه مولانا حالی نے اپنی مشہور کتاب مدوجز راسلام المعروف 'مسدی حالی' میں یوں لکھاہے۔ غنیمت ہے صحت، علالت سے پہلے فراغت، مشاغل کی کثرت سے پہلے جوانی، بوھانے کی زحت سے پہلے اقامت ، سافر کی رحلت سے پہلے فقیری ہے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت ورنه ما يوى مين عم وغصه كى كام ندآ كے كارجيسا كدارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا رَبَّنَآ آرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۞ "كافركہيں كے كداے جارے يروردگار! بم كوجنوں اور انسانوں ميں سے وہ دکھادے جنھوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تا کہ ہم ان کو یاؤں تلے روند ڈالیں اور وہ ذليل ہوجائيں۔''

﴿ يَوْمَ تُقَدِّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُونُونَ لِلْيَتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطْعَنَا الرُّسُولا وقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَّلُوْنَا السَّبِيلا ٥ رَبَّنَا أَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَيْدُوانَ ﴾

"جس دن ان کے پیمرے آگ میں پھیرے جائیں گے وہ کہیں گے کہ بائے افسوس!ہم اللہ اور اس کے رسول ( ظافا) کی فرما نبرداری کرتے ۔ کہیں گے کہ اے ہمارے بروردگارا ہم نے اینے سیّدوں اور بروں کی فرما نبرداری کی تھی۔ انھول نے ہم کو راہ راست سے گمراہ کر دیا۔اے ہمارے پروردگار! ان کو دگنا

> 12/32: 5.12ml (1) حم السجدة :29/41

معجزه وكرامت

عذاب دےاوران پر بہت بڑی لعنت کر۔'' مزیدارشا دالٰہی ہے:

﴿ وَلَوْ تَزَّى إِذِ الظَّلِبُونَ مُوقَّةُ فُونَ عِنْنَ رَبِّهِمْ ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى

میرے ہم جنسو! ہے یاں سے یہ قافلہ جانے والا ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا

وہ نفسانفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرےگا۔ آج ہم جن جھوٹے دعویداروں کی پشت پناہی کررہے ہیں۔وہ ہم سے بیزار ہوجائیں گے یہم ہوگا:

﴿ أُحَشُّرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزُواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۞ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّشُوْنُونَ ۞ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّشُوْنُونَ ۞ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّشُونُونَ ۞

33-31/34: و الأحزاب: 68-66/33 • سبا: 31/34

توجنير الح هم



توجنير هم

مَالكُمْ لَا تَتَاصَرُوْنَ ۞ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِبُوْنَ ۞ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مُ لَا تَتَاصَرُوْنَ ۞ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ لَمُوْنَ وَالْقُوْنَ ۞ قَالُوْا بَلْ لَمْ تَعْفَى الْيَهِيْنِ ۞ قَالُوْا بَلْ لَمْ تُعْفَى الْيَهِيْنِ ۞ قَالُوْا بَلْ لَمْنَهُمْ قَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ قِنْ سُلْطِنْ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طُغِيْنَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْمًا قَوْلُ دَبِنَا ﴿ إِنَّا لَذَا إِيقُونَ ۞ فَاغُونِيْكُمْ إِنَّا كُنّا لَكُنّا فَوْنِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْمًا قَوْلُ دَبِنَا ﴿ إِنّا لَذَا إِيقُونَ ۞ فَاغُونِيْكُمْ إِنّا كُنّا فَعُونِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْمًا قَوْلُ دَبِنَا ﴿ إِنّا لَذَا إِيقُونَ ۞ فَاغُونِيْكُمْ إِنّا كُنّا لَيْنَا فَوْنِينَ ۞ غَوْنِينَ ۞ فَاعْدَا لَكُنْ لَا لَهُ اللّهُ اللّه

'دگیر لاؤسب ظالموں، ان کے ساتھیوں اور ان کوجن کو بیاللہ کے علاوہ پو جے
سے ان کو دوزخ کی راہ دکھاؤ۔ اور ذرار دکوان کو! ان سے سوال پو چھاجائے گا۔
تم کو کیا ہوگیا ہے، اب کیول ایک دوسرے کی مد نہیں کرتے؟ بلکہ اس روز وہ
نہایت فرما نبر دار بن جا کیں گے۔ پھروہ ایک دوسرے کی طرف منہ کرکے پوچھیں
گے۔ تم ہی تو ہو جو ہم پرزور در کھاتے ہوئے پڑھے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے
کہ تم تو خودہی ہے ایمان تھے۔ ہمیں تم پر کیا غلبہ ہوسکتا تھا۔ تم تو خودہی باغی تھے۔
آج ہمارے پروردگار کا فرمان ہم پر حق ہوگیا ہے۔ ہم جتلائے عذاب ہیں۔ ہم

بیگندم نما جوفروش پیشواؤں کا حال ہے جوجھوٹی روحانیت کے ڈھول بجا کرلوگوں کولوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں اور ان فر ما نبر دار مریدوں کا حال ہے جو ان پیروں اور مرشدوں کی روحانیت کے گن گاتے ہیں اورا پی خون پینے کی کمائی بلکہ عزت و آبر ولٹا کر بھی بیجھتے ہیں کہ بیمرشد ہم پر احسان عظیم کر رہے ہیں۔ آیت صاف بتا رہی ہے کہ بیلوگ خود کی ایسے بیمرشد ہم پر احسان عظیم کر رہے ہیں۔ آیت صاف بتا رہی ہے کہ بیلوگ خود کی ایسے بند ہم سے متلاثی ہے جوان پیشواؤں نے ان کوگھڑ کردے دیا۔ بیمرابرے مجمم ہیں۔

ہنگی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر غلطیاں میہ خود کرے لعنت کرے شیطان پر عذرانگ ثابت ہوں گے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

مريتمام عذرانگ ثابت مول ك\_ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَبَرَزُوْا لِلَّهِ جَبِيْعًا فَقَالَ الضَّعَفَّؤُا لِلَّذِينَ السَّتُكُبُرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ انْتُمُ مُّغُنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا تَبَعًا فَهَلُ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا

83

الصافات: 32-22/37

لَوْهَالِمِنَا اللهُ لَهَدَيْنَكُمُو سُوَآءٌ عَلَيْنَا آجَدِعْنَا آمُ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَجِيْصٍ وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّا قَضِى الْآمُرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمُ مِنْ مَجِيْصٍ وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّا قَضِى الْآمُرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمُ وَعَدُلُمُ وَعَدَالُمُ وَعَدَالُهُ وَعَدَالُمُ وَعَدَالُهُ وَعَدَالُهُ إِنْ كَفُوتُ مِنَا آشُولُتُونِ مِنْ قَبْلُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

''اور بیلوگ جب اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تواس وقت ان میں ہے جو ونیا میں کمزور ہے وہ ان لوگوں ہے جو بڑے ہے ہوئے تھے، کہیں گے کہ ہم تمھارے فرمانبردار تھے۔ کیاتم اللہ کے عذاب کا پچھ حصہ ہم ہے ٹال سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتے۔ آج ہم مبر کریں یا اظہار ہے قراری، مکسال ہے۔ ہمارے بھاگ نظنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب فیصلہ ہو چکے گاتو شیطان ہے گا کہ اللہ نے تم ہو وعدہ کیا تھاوہ سچا تھا مسل میں نے بھی تم ہو وعدہ کیا تھاوہ سچا تھا مسل میں نے بھی تم ہو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا مسل میں نے بھی تم ہو کوئی غلبہ ماس نے کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے قبول کر لی۔ آج موں نہ تم میری۔ جو مجھ کو تم خدائی میں شریک گھراتے رہے ہو میں اس ہے بری ہوں نہ تم میری۔ جو مجھ کو تم خدائی میں شریک گھراتے رہے ہو میں اس ہے بری اللہ مدہوں۔ بو میں اس ہے بری

یة تکرار جاری رہے گی۔ مگر کوئی ذہداری قبول کرے گانہ عذاب سے چھوٹ سکے گا۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق مزید فرمایا:

﴿ وَ إِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَّوُّ اللَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوْآ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ آنْتُمْ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّادِ ۞ قَالَ الَّذِينُنَ الْعَبَادِ ۞ وَقَالَ الَّذِينُنَ الْعَبَادِ ۞ وَقَالَ الَّذِينُ لَى النَّادِ لِخَوْنَةِ جَهَلَّمَ ادْعُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۞ قَالُوْآ فِي النَّادِ لِخَوْنَةِ جَهَلَّمَ ادْعُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۞ قَالُوْآ

ابراهيم: 22،21/14

توجنير هم



توجنير الح هم

# أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ ثُقَالُوا بَلَى ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُغُوا وَمَا دُغُوا وَمَا دُغُوا وَمَا دُغُوا الْكُلُونِينَ الرَّفِي ضَلِل ﴿ ﴾

''اور جب بیلوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ جو دنیا میں کمزور سے وہ بیل گر ور سے وہ بیل گر ور سے وہ بیل گر ور سے وہ بیل کے کہ ہم تمھارے فرما نبر دار تھے۔ کیا تم آگ کا کچھ دھے ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ مغرور جواب دیں گے کہ ہم سب بی اس میں ہیں اور اللہ نے بندوں کا فیصلہ بی کر دیا ہے۔ اہل دوزخ جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے کہم آپنی گر کر دیا ہے۔ اہل دوزخ جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے کہم آپنی گر کر کے کہا تمھارے دیا کروکہ ہماراعذاب ایک لحدے لیے بی کم کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمھارے رسول تمھارے پاس صاف صاف دلائل لے کرنییں آئے تھے؟ وہ کہیں گے: آئے تھے۔ پھروہ جواب دیں گے: ابتم خود بی دعا کراور کے ماکارت بی حاتی ہیں۔''

غور فرمائیں! مشرک کے انجام پر کہ خود پروردگار سے یہ ہمیشہ مالیوں ہی رہتا ہے۔
دوسروں سے دعائیں کروانے کی عادت وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑ ہے گی۔اس نے اللہ کو
پروردگار جانا نہ اس سے خود دعا مائلنے کی ضرورت محسوں کی۔ وہاں بھی کہیں گے کہتم اپنے
پروردگار سے دعا کرو۔ یہ یوں ہی در درکی ٹھوکریں کھاتے پھرے ،ایک درواز ہے۔
مالیوں ہوئے تو دوسرے کی چوکھٹ تھام کی اور وہاں سے مراد برنہ آئی تو آگے چل دیے۔
شیطان مشرک پریوں سوار ہوجا تا ہے کہ اے شرک ہی عین تو حیدد کھائی دیے گئی ہے۔

ن کھولیے کہ اللہ ہی صرف ایک ذات ہے جوا پنے بندے سے شرم کرتا ہے کہ اس کا بندہ جواس سے مانگ رہا ہے وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ آج بھی وقت ہے کہ اگر آپ نے تمام عمر شرک کی غلاظت میں کا دی ہے تو اب بھی تو بہ کر کے واپس آجا کیں تو اللہ کو آپ غفور و رحیم یا کیں گے۔

رحمت البی سے مایوس ندجوں

ويكھيے!الله كريم اپنے حبيب تاليان ہے كہدر ہاہ كدمير ، بندول كوخوشخرى سنادو:

🐠 المؤمن: 47/40، 50

دل سے بیفلط بنجی نکال دیں کہ اللہ کی فرمانبرداری میں آپ کوکوئی نقصان ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبرداروں کی دنیا بھی سنوار نے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لیجیے صرف ایک مثال و کیچہ لیجیےارشاد باری تعالیٰ ہے:

کہتم کوعذاب اچا تک ہی آ گھیرے اور تم کو دہم وگماں تک نہ ہو۔ ایسانہ ہو کہتم میں ہے کوئی چھتائے اور کہے: ہائے افسوس! میں اللہ کے بارے میں تقصیر کرتا رہا بلکہ

میں تو الٹانداق کرنے والوں میں شامل تھا۔ یا پھر کیے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پر ہیز گاروں میں ہے ہوتا۔ یا جب تم میں ہے کوئی عذاب دیکھے تو کیے کہ ہائے افسوس! اگر مجھے ایک بار پھرواپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیکی کرنے والوں

﴿ وَلَوْ أَنَّ ٱهُلَ الْقُرِّى الْمُنُواْ وَاتَّقَوُا لَقَتَحُنَا عَلَيْهِهُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّهَاءُ وَالْرَرْضِ وَلِكِنْ كَنَّابُواْ فَاَخَذُنْ نَهُمْ بِهَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞

الزمر: 58-53/39

میں ہے ہوجاؤں۔'

توجنير هم



توجنير الح هم





''اگران بستیوں والے ایمان لاتے اور پر ہیزگاری افتیار کرتے تو ہم ان پر آئران بستیوں والے ایمان لاتے اور پر ہیزگاری افتیار کرتے تو ہم ان پر آسان وزمین میں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن میہ جمثلاتے ہیں اور ہم ان کے کرتو توں کی وجہ سے ان کی گرفت کرتے ہیں۔''

دنیا میں آج دولت کی ریل پیل کے باوجود سکون قلب ناپید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی نافر مانیوں کی وجہ سے اللہ نے برکتوں کے دروازے بندکر لیے۔ جس کام سے اللہ برکت ہی اٹھالے اس میں سکون کہاں اور اظمینان کب ہوسکتا ہے؟ اس فر ما نبر داری کے شرات آپ دنیا میں بھی د کھے لیں گے اور آپ قیامت کا حال بھی پڑھیں۔ جہاں اندھیر اہی اندھیر اہی اندھیر اہی اندھیر اہی اندھیر اہی اندھیر اہی کا دور کے سواکوئی روشنی نہ ہوگی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

''اس دن تم موس مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آ گے اور دائیں بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمھارے لیے آ ج خوشخبری ہے ان پہشتوں کی جن کے اندر نہریں جاری ہیں۔ تم ان میں ہمیشہ رہو

96/7: الأعراف

## معجزه وكرامت

گے۔ یہ بہت بڑی مراد یانا ہے۔اس دن منافق مرد اورعورتیں اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہماری طرف ایک نظرتو دیکھوتا کہ ہم بھی تمھارے نورے کچھے فائدہ اٹھائیں۔ان سے کہاجائے گا: پیچھے ہٹ جاؤا پنانور کہیں اور سے لاؤ۔اس دوران میں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کے اندر رحت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ وہ نورے محروم ان خوش نصيبوں كو پكار كركہيں گے: كيا ہم تمھارے ساتھ ندر ہے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال لیا تھا۔تم انتظار كرتے رہے اور مصلحت كوشى ميں لگەر بىتم كوجھوٹى اميدوں نے دھوكے ميں ڈالے رکھا۔ یہاں تک کہ اللہ کا تھم آگیا۔ تم کو اللہ کے بارے میں فریب دینے والے نے دھوکے ہی میں ڈالے رکھا۔ آج تم سے اور کا فروں سے کوئی فدیہ قبول نبیں کیا جائے گا جمھاراٹھ کا ناآگ ہے (تم نے اللہ کوتو جمھی مولا مانا ہی نبیں) یمی دوزخ آج تمحارامولا ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیاان ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پرابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پچھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجائیں جنھیں یہلے کتاب دی گئی تھی۔ جوں جول وقت گز رتا گیا۔ان کے دل سخت ہوتے گئے اور ان میں ہے اکثر فائق ہوگئے۔''









## رب العالمين سے عہد و پيان اوراس كے تقاضے

الله تعالى نے انسانوں سے ان كى تخليق سے پہلے ایک عبدلیا تھا اور وہ یہ تھا جس كا ذكر الله تعالى نے قرآن مجيد ميں فرمایا ہے: ﴿ أَلَسُتُ بِوَ بِكُمُ ﴾ ''كیا میں تمھا رار بنہیں ہوں؟''اس وقت سب نے رب كى ربوبيت كا اقراركيا تھا۔

گویا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف واقر ارانسانوں کی فطرت میں داخل اوران کے وجدان میں شامل ہے۔اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت کا مطلب اور تقاضا کیا ہے؟

یمی کہ انسان ازخود پیدائہیں ہوگیا بلکہ اسے خالق کا ئنات نے پیدا کیا ہے اور اس نے اسے محض کھیل تماشے کے لیے پیدائہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت اسے وجود بخشا ہے اوروہ مقصد ہے اللّٰہ کی عبادت واطاعت۔

اب اس ربوبیت کا مطلب اور تقاضایہ ہے کہ انسان صرف عبادت بھی اس کی کرے اور اطاعت کا حق دار بھی اس کی کرے اور اطاعت کا حق دار بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔



## الثدتغالي كاسوال

الله نے آپ سے ایک سوال پوچھاہے۔

﴿ ٱلنِّسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الله

'' کیااللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔''

آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اپنی زندگی پرنظر ڈالیے۔رصانیت کے تحت وہ آپ کو کتنی فعمین دے رہانیت کے تحت وہ آپ کو کتنی فعمین دے رہا ہے۔اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے ما نگنے والوں کے لیے میری رجیمیت مخصوص ہے:

ان الإنسان تطاوم لفارگ؟ ''اور جوتم نے مانگاوہ تم کو دیا اور اگرتم اللہ کی نعمتوں کوشار کرنا جا ہوتو نہ کرسکو گے۔

یقیناً انسان برای بے انصاف اور ناشکرا ہے۔''

بدید مگانی کیوں؟ بطفیل اور صدقے اور واسطے کیے؟

## وما علينا إلا البلاغ



ابراهيم:13/ 💰

1 الزمر: 36/39





قارئین کرام! جس قدر بھی اختصار ممکن تھا میں نے کیا ہے۔ بات بہت طویل ہوجانے کا خطرہ تھا۔ ورنہ یہ با تین ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جو چیز قرآن کو پڑھ کر میں سمجھا ہوں اسے خطرہ تھا۔ ورنہ یہ با تین کر دیا ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ کسی مقام پر میں نے قرآن کا اصل مدعا ومنہوم سمجھنے میں غلطنی کی ہو۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ لیکن اگر کوئی مقام ایسا دکھائی دے تو آپ مجھے خطاکھ کرآگاہ کر دیں لیکن اگر میری بات درست ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ انصاف کے نقاضے پورے کیجھے اور وہ اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام ایساف کے تقاضے پورے کیجھے۔

طلقہ وام تمنا میں الجھنے والے ناز زیبا تھا تجھے، تو ہے مگر گرم نیاز

آ ہ! اے راز عیال کے نہ سجھنے والے! بائے غفلت! کدتری آئکھ ہے پابند مجاز

نه سه روز رې پېر، نه سه کار رې

(اقال)

تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے

میں صاحبِ علم ہوں نہ مجھے صاحبِ علم ہونے کا زعم بھی ہوائیکن اچھی بات اگر جاہل بھی کہتوا ہے بھی ریکھنااور قبول کر نافقلندوں کا کام ہے۔

> کھول کر آگھیں مرے آئینۂ گفتار میں آنے والے دورکی دھندلی کی اک تصویر دکھیے

عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ تو ہو چکی اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دکیھ (اقبال)

آپ کی دعاؤں کاطالب: بشراحمدلودهی (بی-اب، بی اید) فتح الره، سیالکوت ۲۵ فروری ۱۹۸۸،

### www.KitaboSunnat.com

| 700 0 Co                                |  |
|-----------------------------------------|--|
|                                         |  |
| ·                                       |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
| *                                       |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
| 2                                       |  |
|                                         |  |
| *************************************** |  |
|                                         |  |

### www.KitaboSunnat.com

| THE DEAT                                | /              |
|-----------------------------------------|----------------|
|                                         |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
| *************************************** | 2.77.7.7.7.7.7 |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |
|                                         |                |
| *************************************** |                |

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

|                                         | NO CHOT |     |
|-----------------------------------------|---------|-----|
| 00                                      | W-300   |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         | C   |
|                                         |         | *** |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
| *******************                     |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
| **********                              |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
| *********                               |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
| *************************               |         |     |
| •                                       |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
| *************************************** |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |
|                                         |         |     |

تلاشِ حق میں سرگر دال لوگول تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے انتهائی متند، جامع اور دل پذیر کتابول کاسیٹ،ار دومیں پہلی بار

> \* توحيداور،مم

رحت عالم تلكا

قرآن کی عظمتیں اوراس کے معجزے

اسلام كى امتيازى خوبيال

\* اسلام کے بنیادی عقائد

\* اسلام میں بنیادی حقوق

اسلام کی سیائی اور سائنس کے اعترافات

اسلام پر 40اعتر اضات کے عقلی فعلی جواب

اسلام بي جاراانتخاب كيون؟

ميں تو بەتو كرناچا ہتا ہوں كيكن!

جنت میں داخلہ، دوزخ ہے نجات



مسلمانوں کی عملی زندگی میں مسنون انقلاب بریا کرنے والی کتب کا دعوتی متنداور جامع سیٹ

تيسوال ياره (اردوتر جمه وحواشي)

\* تجليات نبوت

\* اركان اسلام وايمان

مسنون نماز اورروزمره کی دعائیں

اسلام کے بنیادی احکام

فكر وعقيده كي ممراجيال اورصراط متقيم كے تقاضے

اسلامي آ داب معاشرت

\* حقوق وفرائض

انسان .....این صفات کر آئینے میں

\* دعوت حق کے تقاضے

www.KitaboSunnat.com

لباس اوريرده



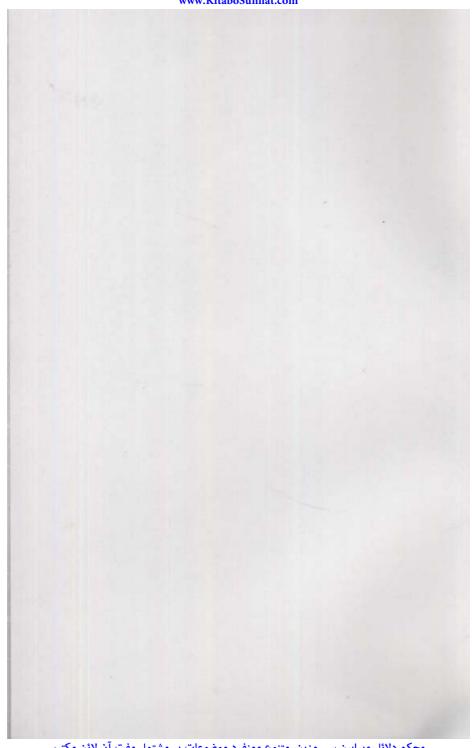

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# توجيداور مم

اخروی نجات ہرمسلمان کا مقصد زندگی ہے جوصرف اورصرف توحید خالص پڑمل پیرا ہونے سے پورا ہوسکتا ہے جبکہ مشر کا نہ عقائد واعمال انسان کو تباہی کی راہ پر ڈالتے ہیں جیسا كة قرآن كريم نے مشركوں كے ليے وعيد سنائى ہے كه "الله تعالى شرك كو ہرگز معاف نہيں كرے كا اوراس كے سواجے جاہے معاف كردے كا-" (النساء: 48) البذا شرك كى آلائنوں سے بچناایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے،اس کے بغیر آخرت کی نجات ممكن بى نبيں \_اى ليے عوام الناس كوتو حيداور شرك كى حقيقت سے آشنا كرنے كے ليے بيد كتاب تحرير كى كئى ہے تا كەعقىدە وعمل كے فساد ميں مبتلا لوگ خالص توحيد يركار بند ہوكر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں سے بہرہ در موں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحیداورشرک کی حقیقت کھول کربیان فرمائی ہے جے مؤلف نے سادہ اور دل نشیس الفاظ میں بیان کردیا ہے۔اے کھےول ود ماغ سے پڑھنے والاشرک اوراس کے تمام مظاہرے ﴿ كُرُ خَلُوصِ دل سے تو حيد الهي كور زِ جال بنائے گا تو دنيا اور آخرت ميں يقيناً فوز وفلاح كا مستحق تھرے گا۔اس میں قرآنی حقائق اور نبی کریم علیلا کی یا کیزہ سیرت کی روشنی میں تو حید کا اثبات اور شرک کارد کرنے کے علاوہ سفارش، دسیلہ، معجز د ادر کرامت کے متعلق مسلمانوں میں پھیلی ہوئی غلط نہیوں کا مدل طریقے سے از الد کیا گیا ہے۔



دارات المسلم كالم والمرادان المسلم المالي اداره المسلم المالي ال

